



Marfat.com

### (جمله حقوق بحق نانثر محفوظ ہیں)

| الدرر المنتشرة في الاحاديث المشتهرة         | ***********                             | نام كتاب   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| ( تکھرے موتی )                              |                                         |            |
| علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمة          |                                         | مؤلف       |
| علامه مفتى غلام عين الدين تعيمى عليه الرحمة |                                         | مترجم      |
| محمشكيل مصطفي اعوان صابري چشتی              |                                         | تضجيح جديد |
| 128                                         | **********                              | صفحات      |
| 600                                         | ***********                             | تعداد      |
| فيصل رشيد                                   |                                         | كمپوزنگ    |
| جون2016ء                                    |                                         | اشاعت      |
| محمدا كبرقادري                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ناشر       |
| روپے 130/                                   |                                         | قيمت       |



### فهرست

| Υ           |                                       | رف ہمزہ(الف)          |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ۲           |                                       | خرف الباء             |
| <u>۳۵'_</u> |                                       | ترف الثاء             |
| የለ_         |                                       | رِف الجيم<br>رف الجيم |
| وم          |                                       | رّف الحاء             |
| ٥٣          |                                       | رّف الخاء             |
| ۵۷          |                                       | زف الدال              |
| ۵٩_         |                                       | زف إلذال              |
| ۲٠ <u> </u> |                                       | زف الراء              |
| ۲۲_         |                                       | زف الزاء              |
| ٣           |                                       | زف السين              |
| ַרצ_        |                                       | زف الشين              |
| `.<br>^     |                                       | زفدالصاد              |
| ۷+          |                                       | زف الطاء              |
| ۷۲          |                                       | زف الظاء              |
| ۲۳          | · .                                   | رُف العين             |
| ۷۸          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ئرف الغبين            |
| ۷۸          | ·                                     | رّف الفآء             |

| <b>∠</b> 9 | -<br>-<br>- | حرف القاف                               |
|------------|-------------|-----------------------------------------|
| Λί -       |             | حرف الكاف                               |
| ٨۵         |             | ح ف اللام                               |
| ٨٩         |             | حرف الميم                               |
| Ι•Λ        |             | حرف النون                               |
| •          |             | خرف الهاء                               |
| III        |             | حرف الواو                               |
| 1117       |             | حفلا                                    |
| 114        |             | حرف الياء                               |
| HΛ         |             | فصل: وه حدیثیں جو کسی حرف میں داخل نہیں |
| Iry        |             | فوائد                                   |
| 11/2       |             | غاتمه                                   |

• •

بسم الله الرحمٰن الرحيم الله الرحيم الحمد لله تعظيمًا بشانه والصلوة والسلام على سيدنا و آلم و اصحابه وانصاره واعوانه وبعد

یامرانتهائی اہم وضروری ہے کہ ان احادیث کا حال بیان کیا جائے جوعام لوگوں میں مشہور ہیں اور جنہیں فقہاء کرام علم حدیث سے ناواقف لوگوں پر واضح کرتے رہتے ہیں اور جو اس سلسلہ ہیں اعتراضات و جوابات دیئے جاتے رہتے ہیں۔ بلاشبہ شخ امام بررالدین زرکشی رحمۃ الله علیہ نے اس اہم موضوع پر ایک مجموعہ لطیف بھی تالیف فرمایا ہراس کی موجودگی میں کسی مزید تالیف و تنقیح اور کی وزیادتی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر میں نے بغرض افادہ اس کتاب سے خلاصہ لے کر بہت سے ضروری نوائد اور جوان پر اعتراضات وارد ہوتے تھان پر تنبیبہات اضافہ کر کے بیرسالہ مرتب کیا ہے اور اپنی طرف سے بات کو میں نے اول '' قلت' اور آخر میں ''انتیا'' لکھ کر ممتاذ کر دیا ہے اور اپنی میں السے حروف مجمد لیخی حرف ہیں کے اعتبار سے مرتب کر دیا ہے تا کہ وضاحت و بیان میں السے حروف مجمد لیخی حرف ہی کانام '' اللدر المنتشرہ فی الاحادیث زیادہ آسان ہوجائے اور اس مجموعہ کانام '' اللدر المنتشرہ فی الاحادیث السم شبھرہ ''رکھ دیا ہے۔ اب اللہ تعالی سے استدعا کرتا ہوں کہ اسے قبول فرمائے اور البے فضل واحیان سے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ میں قابل ذکر بنائے۔ آسین

Marfat.com Marfat.com



# حرف ہمزہ (الف)

صدیت اساب فیض المحلال الی الله الطلاق: الله تعالی کنزدیک سب سے زیادہ تا بہندیدہ حلال چیزوں میں طلاق سے۔

ان حدیث کوابودا ؤ دوابن ماجہ نے بروایت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما بیان کیااور حاکم نے ان لفظوں سے قل کیا:

ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق الله تعالى في البياض الله شيئا ابغض اليه من الطلاق الله تعالى في البيان و سي زياده نا يبند يده ومبغوض چيزاوركوئي حلال نه فرمائي \_

قلت:علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ دیلمی کے نز دیک معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث کے بیالفاظ ہیں۔

ان الله یبغض الطلاق ویجب العتاق: الله تعالی طلاق کونالبندفر ما تا ہے اور غلاموں کی آزادی کومجبوب رکھتا ہے اور دیلمی ہی کے نزدیک دوسری سند سے جومقاتل بن سلیمان از عمر وابن شعیب عن ابیان جدہ مرفوعاً مروی ہے بیہ ہے:

ما احل الله حسلالا احب اليه من النكاح و لا احل حلالا اكوه اليه من السطلاق: نكار سے بڑھ كراللہ تعالى كنز ديك اوركوئى چيز زياده پيارى حلال نہيں اور طلاق سے بڑھ كراس كے نز ديك كوئى چيز زياده مكروه ونا پيند نہيں۔ اور تاريخ ابن عساكر ميں بطريق جعفر بن محمد از شجاع بن اشرس از رہيج بن بدر از ايوب از ابى قلاب از ابن عباس مرفوعاً حديث بہ ہے۔

مامن شيء مسما احل الله اكره عنده من الطلاق: الله تعالى ني جنتى

چزیں حلال فرمائی ہیں ان میں سب سے نابیٹدیدہ حلال چیز اس کے نزد کی طلاق ہے۔انتخا۔

صدیت۱- اتقوا النار و لو بشق تمر: آگ سے بچواگر چہوہ تھورکی تھٹی کے برابرہو۔(امام احمدازعا نشرضی اللہ عنہا)

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں بیرحدیث بخاری ومسلم میں عدی بن اثم ہے مروی ہے اورانہی میں حدی بن اثم ہے مروی ہے اورانہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنها ہے بھی منقول ہے اور جب کوئی حدیث بخاری ومسلم میں یا صحاح سنہ کی سی کتاب میں آ جاتی ہے نوان کے بعد کسی اور حوالہ کی حاجت نہیں ہوتی ۔ انتہا ۔ بعد کسی اور حوالہ کی حاجت نہیں ہوتی ۔ انتہا ۔

حدیث ۱- اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنورالله: مومن کی فراست مدیری کی فراست می در کی فراست می در کی فراست می در کی در ک

قلت: علامه سیوطی فرماتے ہیں: اس حدیث کوتر مذی نے سیّدنا ابوسعیدے ابن جریر نے اپن تفسیر میں سیّدنا ابن عمر اور ثوبان سے اس اضافہ کے ساتھ نقل فرمایا کہ وینطق بتوفیق الله اور وہ توفیق اللی سے بولتا ہے۔انتہا۔

حدیث ۱-احتر سوا من الناس بسوء الظن :لوگوں کے ساتھ برے گمان سے بچور

امام بیمی نے مطرف بن عبداللہ کے کلام سے نقل فرما کر کہا اس حدیث کے مثل سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہے بھی مرفوعاً ہے۔

قلت – علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوطبرانی نے اوسط میں نقل کیا اور ابن عسا کرنے تاریخ دمشق میں بطریق محمود بن محمد ابن الفضل رافعی از احمد بن ابی غانم رافعی از فریا بی از اوز اعی از حسان ابن عطیہ از طاؤس از ابن عباس رضی الله عنہما' مرفوعاً بیہ نقل کیا۔

من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته: جسن فوكول كرماته بهت زياده

گمان ایھارکھا'اس کی ندامت زیادہ ہوئی۔انتیٰ۔

اوروہ حدیث جے تقلہ ابن عدی نے ابی السرداء کی حدیث سے مرفوعاً بیان کیا اور
اس کے اول میں وجدت الناس ہے تو اس کی سند ضعیف ہے۔
قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث کو بھی طبر انی اور ابو قعیم نے انہیں سے
روایت کیا ہے۔ انتہا۔

صدیث۵-اختلاف احتی دحمت: میری احتی کا اختلاف رحمت به ال صدیث ۵-اختلاف احتی دحمت: میری احتی کا افتلاف رحمت به الله الله مین مرفوعاً اور بیمی نی میر ان تاسم بن میر ان کے قول سے (مرسلا) اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا: حاسونی لو ان اصحاب محمد لم یختلفو الانهم لو لم یختلفو الم تکن د خصت لینی اگر نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابی میں اختلاف بین ختلفو الم تکن د خصت لینی اگر نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابی میں اختلاف سے دائے نہ ہوتا تو رخصت معلوم نہ ہوتی ۔ قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اس اختلاف سے قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اس اختلاف سے ان کی مراد احکام میں مختلف رائے ہونا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس اختلاف سے مراذ حرف اور اسلوب کلام (صائع) میں مختلف ہونا ہے اسے ایک جماعت نے ذکر کیا اور مند فردوی میں بطریق جو یہ از ابن عباس رضی الله عنہم مرفوعاً ہے کہ احتلاف اصحابی د حمد لکم: میر سے صحابی کا اختلاف تہمارے لئے رحمت ہے۔ احتلاف اصحابی د حمد لکم: میر سے صحابی کا اختلاف تہمارے لئے رحمت ہے۔ این سعد 'الطبقات' میں فرماتے ہیں یہ حدیث بروایت قیصر ابن عقبل از افلے بن ابن سعد 'الطبقات' میں فرمایا:

اختلاف اصحاب محمد رحمة للناس: ني كريم صلى الله عليه وسلم كصحابه كاختلاف اصحاب محمد رحمة للناس: في كريم صلى الله عليه وسلم كصحابه كا اختلاف لوكول كے لئے رحمت ہے ۔ انتخار

حدیث ۲-اخسروهس من حیث اخوهن الله بخورتوں کو پیچیے رکھوجس طرح اللہ نے ان کو پیچیے رکھاہے۔ اسے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں بروایت ابن مسعودرضی اللہ عندمرفوعاً لقل فرمایا: حدیث ۷- ادبنی ربی فاحسن تادیبی: میرے رب نے مجھے سکھایا اورخوب اچھا مجھے سکھایا:

اس حدیث کوابوسعیدابن سمعانی نے ''ادب الاملاء'' میں بروایت ابن مسعودرضی اللہ عنہ اور عسکری نے ''الامثال'' میں نقل کیا اور ابن جوزی نے ''الاحادیث الواهیم'' میں بروایت علی نقل کر کے کہا ہے جے نہیں حالا نکہ اس کی تھیجے ابوالفضل بن ناصر نے فر مائی ہے۔ قلت: علامہ سیوطی فر ماتے ہیں کہ ابن عسا کرنے بروایت محمد بن عبدالرحمان زھری از ابدہ نقل کیا کہ:

ان اباب کو قال یارسول الله لقد طفت فی العرب و سمعت فصحاء منك فسمن ادبك قبال ادبنی ربی و نشات فی بنی سعد: سيّدنا ابو برصد ايّ رضی الله عنه نے عرض كيا: يارسول الله! ميں نے عرب كی سير كی ہے اور فصحاء عرب كا كلام سناہے آپ كوس نے سكھايا ہے؟ فرمايا مجھے مير برب نے سكھايا ہے اور ميں نے قبيلہ في سعد ميں يرورش يائی ہے۔ انتھا۔

صدیث ۸-اذا اتساکم کریم قدوم فاکرموه: جبتمهارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تواس کی تعظیم کرو۔

اس حدیث کو ابن ماجہ نے حدیث ابن عمر سے اور بزار نے حدیث جریر اور ابو ہر ریوں رسی اللہ منہم سے بیان کیا۔

صدیث ۹-اذا ارادالله انفاذ قضائه وقدره سلب ذوی العقول عقولهم حسی بنفذ فیهم: الله تعالی جب این فضاء وقدر کوجاری کرناچا به تا جو تعملندول ک عقلول کوسلب کرلیتا ہے بہال تک کران میں اپنی قضاء وقد رجاری فرما دیتا ہے۔ مقلول کوسلب کرلیتا ہے بہال تک کران میں اپنی قضاء وقد رجاری فرما دیتا ہے۔ اسے دیلمی اور خطیب نے حدیث ابن عباس سے سند ضعیف روایت کیا۔ حدیث الرجل بحدیث ثم التفت فهی امانة: جب کوئی

深水。 我会然会然会然

شخص کوئی بات کرے۔ پھروہ متوجہ ہوجائے (دوسری طرف) تو وہ بات امانت ہے۔ اس حدیث کوابودا وُداور تر مذی نے بیان کیا اور اسے جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه سے روایت کوشن کہا۔

صدیث اا-افدا کتبت کتابا فتر به فانه انحج للجاجة و التو اب تبارك: جب تم كوئى تحرير لكھوتو اس پرمٹى چھڑك دو۔ كيونكه وہ خوب ختك كرتى ہے اور مٹى بركت والى بھى ہے۔

امام احمد رضی الله عنه نے اسے ''منکر'' کہااور یہی حدیث تر مذی میں جابر کی حدیث سے ان لفظوں کے ساتھ ہے اور اسے ''منکر'' کہا۔

اتر بوالکتاب فان التراب مبارك : تحریر پرمٹی چیٹرک دو کیونکه ٹی برکت والی بھی ہے۔ بھی ہے۔

قلت - علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے جسے دیلی اور ابن عدی نے روایت کی اور یزید بن حجاج کی حدیث سے بھی ہے جسے ابن منبع نے اپنی مسند میں نقل کیا اور ابونعیم نے ان لفظوں سے کہ فسانسہ انسح بلح المحاجة لیعنی بیضر ورت کوخوب پوری کرتا ہے اور ابوالدرداء کی حدیث سے بھی ہے جسے طبر انی نے ''اوسط'' میں ان لفظوں سے نقل کیا ہے۔

اذا کتب احد کم بسلیتوب فہو انحج: تم میں سے کوئی جب تحریر کر ہے اسے مٹی سے حشک کرؤ کے جب تحریر کر ہے تو اسے مٹی سے خشک کرؤ کے ورسیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه کی صدیث سے بھی ہے جسے ابن عدی نے قتل کیا۔ ان سب کی سندیں ضعیف ہیں۔ انتہا۔

صدیث ۱۱-اربع لا تشبع من اربع ارض من مطرواننی من ذکر وعین من نظر و عالم من علم : چار چیزین چار چیزوں سے بھی سیز بین موتین زمین بارش سے عورت مردسے آ نکھ دیکھنے سے عالم علم سے۔

اسے حاکم نے'' تاریخ''میں سیدنا ابوہرین کی خدیث سے اور ابن عدی نے سید تنا

مثل مرسلاً روایت کی اوراسے ابن مندہ نے دوسری سندسے سعید بن معاویہ قشری جوکہ بہرے دادا ہیں سے روایت کی۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس کی سندیں مضطرب ہیں۔
اور دیلمی کی حدیث جو کہ عبداللہ بن مقتل سے ہے: السو جیل دغبا 'دیعنی جماکر قدم رکھو''مروی ہے۔

صدیت ۱۶۱-استعینو اعلی قیام اللیل بقیلولة النهار وعلی صیام النهار باکل السحور: رات میں نماز کے قیام کے لئے دو پہرکوآ رام کرنے سے اور دن میں روز ہ رکھنے پرسحری کھانے سے مددلیا کرو۔

اسے بزار نے سیّد نا ابن عباس رضی اللّٰدعنهما کی حدیث سے بیان کیا اور سیّد نا انس رضی اللّٰدعنه کی حدیث سے بیان کیا کہ

شلت من الحاقهن الحاق الصوم من اكل قبل ان يشرب وتسحر وقال يعنى نام بانهاد: تين چزي بين جوطافت يهنياتى بين روز كوطافت پهنيانا يانى پينے سے بہلے كھانا كھانے اور سحرى كھانے اور دن ميں سونے سے ہے۔

صدیت کا- استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فان کل ذی نعمة محسود: چھپاکراپی ضرورتوں کو پوراکرنے سے مددلو کیونکہ ہر نقمت والے پر حدد کیا جاتا ہے۔

اسے امام بیہ فی نے شعب الایمان میں اور طبر انی نے ''الاوسط''از حدیث معاذبن جبل رضی اللّٰدعندروایت کیا۔

صدیث ۱۸- اشتدی ازمت تنفر جی : (گھوڑے کی)لگام <u>کھنچے رہوتا کہ خوب</u> دوڑے۔

اسے دیلمی نے از حدیث علی رضی اللہ عندروایت کیا۔ حدیث ۱۹-امشفعو ۱ تو جو و ۱: سفارش کرواجر پاؤگے۔ اسے بخاری ومسلم نے ابومویٰ کی حدیث سے اور نسائی نے معاویہ کی حدیث سے

عائشه رضى التدعنهما كى حديث فل كرك اسيم منكركها

حدیث ۱۳ ار حموا ثلاثة عزیز قوم ذل رغنی اقتقر عالم بین جهال : تین شخصوں پرمهر بانی کرو و م کاسر دار ماتخوں پر مالدارغریوں پر عالم جاہلوں پر۔ اسے سلیمانی نے ''الضعفاء'' میں سیرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے ضعیف قرار دیا۔

اورابن جوزی کہتے ہیں فضیل بن عیاض کے کلام کا حصہ (لیعنی مرسلاً) سمجھ میں آتا ہے۔
قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے ابن حبان نے اپنی ''تاریخ''
میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دیلمی نے سیّدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راہی
سندوں سے فقل کیا ہے۔

صدیت ۱۱- الاروح جنود تحبذه فما تعارف سنها ائتلف وما تناکر منها اختلف: روحول کی پهره بندیال بیل پیلی وه جنهیں پہچانی بیل ان سے الفت کرتی بیل اورجنهیں بہچانی ان سے الفت کرتی بیل اورجنهیں بہچانی ان سے الگ رہتی ہیں۔

سيخين في سيدنا ابن مسعودرضي الله عنه سيدروايت كياب

حدیث ۱۵-است اکواعرضا وادهنوانمبا واکتحلوا و تراً بیورای میں مسواک کروئز کرکے تیل ملواور طاق سرمہ لگاؤ۔

ابن صلاح فرماتے ہیں میں نے اس کی سند تلاش کی میں نے اس کی اصل نہ پائی اور نہاس کا ذکر کتب حدیث میں پایا۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں اسی معنی میں وہ روایت ہے جسے ابوداؤد نے مراسیل میں عطاء بن رباح سے قل کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا شربتم فاشربوا مصاواذا استکتم فاستاکوا عرضا: جب پانی پیوتو چسکی سے پیواور جب مسواک کروعرض میں کرو۔

اور بغوی نے "الصحاب "میں بروایت سعید بن میں از بہر بعنی ابن حکیم سے اس کی

رواینت کیا۔

حدیث ۲۰ -اصل کل داء البردة: ہرمرض کی جڑ مُصندُک ہے۔ اسے دارتطنی نے ''العلل'' میں انس رضی اللّه عنه کی حدیث روایت کر کے اسے ضعیف بتایا اور کہا کہ من کے لفظوں کی حدیث درستی کے زیادہ مشابہ ہے۔

حدیث ۲۱-اعطی یوسف شطر الحسن: یوسف علیه السلام کونصف حسن دیا گیا۔
اسے ابن الی شیبہ نے اپن تصنیف میں سیّدنا انس رضی اللّه عنہ کی حدیث سے ان مختصر لفظوں سے بیان کیا حالا نکہ تھے بخاری میں معراج کی حدیث کے عمن میں مذکور ہے۔ مدیث ۲۲-و عقلها و تو کل: خوب سوچواور بھروسہ کرو۔

اسے ترمذی نے سیّدنا انس رضی اللّدعنه کی حدیث سے اور ابن حبان نے عمرو بن امنیمبری کی حدیث سے قل کیا۔

حدیث ۲۳-الاعمال بالنحواتیم عملوں کامدارانجام کے ساتھ ہے۔ استے امام بخاری نے بہل بن سعد سے اثناء حدیث میں بیان کیا اور ابن حبان نے معاویہ سے مخضر آبیان کیا۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرمات بین که: اور ابن عدی نے سیدتنا عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی حدیث سے مختصر اروایت کیا که

انما الاعمال بالنحواتيم بلاشباعمال كامدار خاتموں كي ساتھ ہے۔
اور طبرانی نے حدیث علی سے ان لفظوں كے ساتھ الاعمال بنحواتمها (اعمال كامداراس كے انجام كے ساتھ ہے) تين مرتبہ بيان كيا اور برزار نے سيّد ناعمر رضى اللہ عنہ كى حديث سے ان لفظوں سے كہ العمل بنحواتمه (يعنی اس كے انجام كے ساتھ كى حديث سے ان لفظوں سے كہ العمل بنحواتمه (يعنی اس كے انجام كے ساتھ ہے) تين مرتبہ بيان كيا۔ انتها۔

حدیث ۲۲۳-افس العبادة آخوها لایعوف:افطل عبادت اس کا آخر ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔

Marfat.com Marfat.com

حدیث۲۵-افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر: أفضل جهاد ظالم حاکم کے سامنے کلم رُحق کہنا ہے۔

اسے بیہی نے 'الشعب' میں ابی امامہ کی حدیث سے زم سند کے ساتھ بیان کیا۔
ان کے نزد بیک اس کا ثبوت ہے کہ طارق بن شہاب 'مرسل' سے ہے۔
قلت: میں کہتا ہوں کہ بیرحدیث ابوداؤداور ترفدی کے نزد یک ابوسعید کی حدیث

صدیث ۲۱- اکثر اهل البعنهٔ البله: کم عقل لوگ زیاده جنتی موں گے۔ اسے بزار نے بروایت انس بیان کیا۔

حدیث ۲۷-اکر موا النحبز روثی کی عزت کرو۔اسے ابوالقاسم بغوی نے "دمجم الصحابہ" میں بروایت عبداللہ بن زید مرفوعاً بیان کیا اور ابن قنیبہ نے "الغریب" میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہا۔

صدیت ۱۸- اکسر مواحملة القرآن فمن اکرمهم فقد اکرمنی ومن ا کسرمنی فقد اکرم الله : حاملین قرآن کی عزت کرو للزاجوان کی عزت کرتا ہے بلاشبہ وہ میری عزت کرتا ہے اور جومیری عزت کرتا ہے بقیناً وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔

اسے دیلمی نے "الاب اند" میں بروایت عبداللہ بن عمر بیان کرکے کہا کہ بیر حدیث بہت غریب ہے۔

صدیت ۲۹-السلهم انك اخرجتنی من احب البقاع الی فاسكنی فی احب البلاد الیك: اے فداتونے مجھے میرے زویک سب سے مجوب حصر زمین سے فکالا اب مجھے تواسیے نزویک سب سے مجوب شہر میں سکونت فرما۔

اسے حاکم نے اپنی ''متدرک'' میں بیان کیا اور ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس کے متکروضعی 'ہونے ہیں الل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

صديث ٣٠٠ السلهم بارك لامتى في بكورها :الدخداميرى امت كواس كى

صبحول میں برکت دے۔

بیر حدیث '' محر الغامدی'' کی چوهی حدیث ہے۔

حدیث ۱۳-السلهم اعز الاسلام باحد هذین الوجلین الیك: اے خداان دوشخصوں میں سے کسی ایک سے اپی طرف سے اسلام کوعزت دے۔

امام ترندی نے بروایت ابن عمر رضی الله عنمانقل کر کے اسے حسن'' کہا اور حاکم نے بروایت ابن عمر رضی الله عنہا بیان کیا کہ: حاکم نے بروایت عائشہ صدیقة رضی الله عنہا بیان کیا کہ:

السلهم اعزالاسسلام بسعه من النحطاب خاصة: اسے غدا! خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کوعزت دے۔

اور کہا کہ برشرط علی میر جے ہے اور ابو بکر تاریخی نے عکرمہ سے ذکر کیا کہ ان سے صدیث السلھ میں بوچھا گیا تو صدیث السلھ میں ایدالاسلام (اے فداسلام کی تائید کرا) کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا معاذ اللہ اسلام اس سے زیادہ معزز ہے۔لیکن یوں کہا: "اللھم اعز عمر بالدین او ابا جھل۔ (اے فدا! عمر کویا ابوجہل کودین سے عزت دے)

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ نیز ابن عمر کے لفظ کے ساتھ خودسیّد ناعمر کی حدیث سے وارد ہے جسے بہجتی نے ''الدلائل' میں روایت کیا اور بروایت انس مروی ہے جسے بہجتی نے نقل کیا اور بروایت ابن مسعود رضی اللّه عنهما مروی ہے جسے حاکم نے نقل کیا اور بروایت ابن مسعود رضی اللّه عنهما مروی ہے جسے حاکم نے نقل کیا اور بروایت اور بروایت اور بروایت ابن معدی منقول ہے جسے امام بغوی نے اپنی ''مجم' میں ذکر کیا اور بروایت ابن عباس وخباب مروی ان دونوں سے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا۔

اور بروایت عثمان بن ارقم مروی اور مرسلاً سعید بن مینب اور مرسلاً زهری سے مروی ٔ ان دونوں سے ابن سعد نے ' الطبقات' میں ذکر کیا۔

اورسید تناعا کشه صدیقه درضی الله عنها کے لفظ سے مروی جسے حاکم نے قل کیا اور ابن عمر سے مروی جسے حاکم نے قل کیا اور ابن عمر سے مروی جسے طبر انی عمر سے مروی جسے طبر انی سعد نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے مروی جسے نے ''اوسط'' میں اور ابن مسعود سے مروی جسے ابن عسا کرنے اور ثوبان سے مروی جسے

طرانی نے اور مرسلا حسن سے مروی جے ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ ابن عساکر دونوں حدیثوں کے لفظوں کے درمیان جمع کرنے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پہلی دعافر مائی بھر جب آپ کووی فرمائی گئی کہ ابوجہل ہرگز ایمان نہ لائے گا تو آپ نے سیّدنا عمر رضی اللہ عنہ کواپی دعامیں خاص فرمایا تو اس میں یہی جواب درست ہے بلاشبہ آئ تک ہرزبان پر ''احب العمرین " (دونوں عمرکو پندکرنے) کے لفظ مشہور ہیں مگر بسیار جبتو و تلاش کے سند حدیث میں کچھا صلیت نہیں ہے۔ انتہا۔ حدیث ۲۳۲ – امریت ان احب معم مابطا هر و اللہ یتو لی السرائر : جھے حکم دیا گیا ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کروں اور اللہ ہی دلوں کے حالات کا مالک ہے۔ میں ان لفظوں کی سند سے واقف نہیں۔

قلت: علامه سيوطى فرماتے ہيں كه بيدامام شافعى رحمة الله عليه كا كلام ہے جو كه "الرسالهُ ميں ہے اور حافظ عماد الدين بن كثير "تبحد يج احاديث المد محتصر "ميں فرماتے ہيں كہ ميں اس حديث كى سند سے واقف نہيں۔

حدیث ۱۳۳۳ امر نا ان تنزل الناس منازلهم: مجھے تھم دیا گیاہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبول میں رکھیں۔

اسے امام سلم نے مقدمہ میں اور ابوداؤدو حاکم نے بروایت عاکشہ صدیقہ درضی اللہ عنہاروایت کیا۔

حدیث۳۳-امسونسا ان تکلم الناس علی قدد عقولهم: پمیں حکم دیا گیا کہ لوگول کی مجھ کے مطابق بات کریں۔

اسے دیلمی نے بسند ضعیف سیّدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے جس کے اول میں ہے "انا معاشر الانبیاء ...... الی آخرہ" روایت کیا ہے۔

قلت:علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كه دار قطنى في الافراد ، مين بروايت سليمان بن عبدالرحمٰن بن عبدالملك بن مهران از عبيد بن شيخ از مقام بن عروه از ابيداز

عا ئىنەرىنى اللەعنىمامرفوغاً بىدروايت كى كە

عاتبوا ارقاء کم علی قدرعقولهم الوگول کی عقل کے مطابق تم گفتگوکیا کرو۔ اور فرمایا کہ اسے عبیدنے ہشام سے افراداً اور سلیمان نے عبدالملک سے افراداً لقبل کیا۔ انتہا۔

حدیث۳۵-انا و امتی بر اء من التکلف بین اور میری امت تکلف سے بری بین - سری میں اور میری امت تکلف سے بری بین - سی

امام نووی نے کہا یہ ثابت نہیں ملے اور امام بخاری نے سیّدنا عمر رضی اللّہ عنہ سے روایت کی کوفر مایا: "نھینا عن التحلف " (جمیں تکلف سے مع کیا گیا ہے)
قلت : علامہ سیوطی رحمۃ اللّہ علیہ فر ماتے ہیں کہ "مندالفردوں" میں بروایت زبیر

الاانسی بسری من التکلف و صالحوا امتی بخبردار میل اور میری امت کے صالح لوگ تکلف سے بری ہیں۔ صالح لوگ تکلف سے بری ہیں۔

اورابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں بروایت بیہی از زبیر بن عوام ان لفظوں سے قل کیا کہ السلھ انسی و صالح امتی براء من کل متکلف: اے خدامیں اور میری امت کے صالحین ہرتکاف کرنے والے سے بری ہیں۔

ال حدیث کو پہلے گفظوں سے بروایت بیہ فی از زبیر بن الی هالہ جو کہ خدیجہز وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادہ ہیں نقل کیا۔انتیٰ واللہ واعلم۔

صدیت ۳۷- انا افصح من نطق الضاد: میں تمام عرب میں زیادہ ضیح ہوں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

صدیت سے اسا مسدینة العلم و علی بابھا: پین علم کاشپر ہوں اور علی اسے دروازہ۔

امام ترندی نے اسے حدیث علی کے شمن میں بیان کرکے "منکر" کہااورامام بخاری

نے سرے سے ہی اسے منکر قرار دیا اور حاکم نے ''المستدرک' میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ابیان کر کے کہا ہے جے جہ جہ کہا کہ بلکہ یہ موضوع ہے ابوزرعہ نے کہا کتنی ہی با تیں لوگ بے برکی اڑاتے ہیں اور یجی ابن معین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسا ہی ابوحاتم بن سعید نے کہا اور دار قطنی غیر ثابت کہتے ہیں اور ابن رفیق السعیکہ نے کہا کہ بیٹا بت نہیں ہے اور ابن جوزی نے اسے موضوعات میں بیان کیا اور حافظ ابو سعید العلائی الصواب کہتے ہیں کہا بی سند کے اعتبار سے حسن ہے نہ ضعیف ہے نہ ہے' یہ موضوع ہونے سے بردھ کرہے۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن جمرنے اپنے فرآوی میں بیان کیا۔ بلاشبہ انہوں نے العلائی کے کلام کو تفصیل سے بیان کیا اور ابن حجرنے '' تعقبات' میں جومیر سے نزویک موضوعات پرمشمل ہے بیان کیا۔ انتھا۔

حدیث ۳۸-انا من الله و المومنون منی : میںاللہ کی جانب سے ہوں اور تمام مسلمان مجھ سے ہیں۔

اس کی سندمعلوم ہیں۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اسے دیلمی عبداللہ بن جراد سے بغیر سند کے لائے ہیں۔

صدین ۱۳۹-انا جلیس من ذکرنی : میں اس مجلس میں موجود ہوتا ہوں جہاں میراذکر کیا جائے۔ بیجی نے ''الشعب'' میں اسرائیلیات کے شمن میں بیان کیا پھراس کے معنی میں ابل میردہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ان لفظوں سے لائے کہ

انسامع عبدی ماذکر نی و بحرکت بی شفتاه: بین این این این بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جومیراذکر کے اور اینے ہونوں کومیرے ذکر سے ہلائے۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے دیلی پہلے لفظ کے ساتھ بروایت سید تناعا کشر صدیقہ رحمٰت اللہ عنہالائے ہیں اور اس کی سند بیان نہیں کی ہے اور

اس کی سند بطریق عمرو بن حکم از نوبان مرفوعاً به بیان کی ہے کہ

قال الله یاموسیٰ اناجیس عبدی حین یذکرنی و انا معه اذا دعانی : الله ناموسیٰ اناجیس عبدی حین یذکرنی و انا معه اذا دعانی : الله نفر مایا اے مولیٰ میں اینے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یادکرے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے بکارے۔

اورعبدالرزاق این تصنیف میں کتب سے روایت کرتے ہیں کہ:

قال موسلی یارب اقریب انت فانا جیك ام بعید فانادیك قال یا موسلی انا جلیس من ذكرنی : موی نے كہا: اے خدا كیا تو بہت قریب ہے كہ میں كتجے مناجات كروں یا تو دور ہے كہ میں تجھے بكاروں فرمایا اے موی میں اس كا ہم نشین ہوں جو مجھے یا دكر ہے۔

پھر میں نے ابن شاہین کود یکھا کہ انہوں نے '' الترغیب' میں ذکر کے بیان میں کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن محمد بن اساعیل نے ان سے ضل بن سہیل نے ان سے حدیث بیان کی احمد بن محمد بن اساعیل نے ان سے حمد بن جعفر نے یعنی دانی نے ان سے سلام بن مسلم نے بروایت زید تمی از ابن نصرہ از جابراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم' حضور صلی اللہ علیہ وسلم' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ:

اس حدیث کی سند میں محمد بن جعفراوراس کے شنخ دونوں متروک ہیں اور زیدمی تو ی نہیں ہیں۔

Marfat.com Marfat.com صدیت ۱۰۰۰ الرفق لایکون فی شیء الازانه و لا نوع من شیء الاشاته : کسی چیزی معلوم بین معلوم الاشاته : کسی چیزی معلوم بین معلوم بین معلوم بین موتی جب تک برتانه جائے اور کسی چیزی معلوم نہیں ہوتی جب تک اس کا استعال نہ ہو۔

است امام احمد في بروايت ام المومنين سيد تناعا كشه صديقه رضى الله عنها روايت كيا: صديث اله-ان الوزق يطلب العبد كها يطلبه اجله: بلاشه بنده رزق كااى طرح طالب ہے جس طرح اس كى موت اس بندے كى طالب ہے۔

اسے امام بیہ قی نے ''الشعب'' میں ابوالدر داءرضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے اور دار قطنی نے کہا کہ رپیمرفوع سے زیادہ سے جے۔

حدیث ۱۳۲۱ ان الله یکره السرجه البطال :بلاشهالتدتعالی لغوباتونی شخص کو ایسند کرتا ہے۔

اس کی سند نہیں پائی گئی۔ لیکن ابن عدی کے نزد بک بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما۔الیی سندسے جس میں متر وک راوی ہے رہے کہ:

ان الله یسجب المومن المه حتوف :بلاشبه الله تعالی یاوه گو(حراف)مومن پر واجب کرتا ہے(این سزاکو)۔

قلت علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ اور دیلمی کے نزدیک بروایت علی کرم اللہ وجہدیہ صدیت ہے کہ ان اللہ تعب ان یوی عبدہ تعبافی طلب الحلال: اللہ تعالی این مدیث ہے کہ ان اللہ یجب ان یوی عبدہ تعبافی طلب الحلال: اللہ تعالی این بندہ کے رزق حلال کی جنتو میں مشقت کودیکھنے کو پہند فرما تا ہے۔

اورسنن سعيد بن منصور ميں سيّد ناابن مسعود رضي اللّه عنه موقو فأبيه ہے كه

انی لا کرہ ان اری الرجل فارغاً لافی عمل الدنیا والا خوہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ناپند کرتا ہوں کہ بندے کواس حال میں دیکھوں کہ وہ دنیاو آخرت کے عمل کوچھوڑے ہو۔

صریت ۱۳۳۰ ان الله یبعث علی رأس کل ماته سنة من یجدد هذه الامت امر دینه با بلاشه الله تعالی برصدی کشروع مین مبعوث فرما تا ہے جواس

#### Marfat.com Marfat.com

Hand State of the State of the

امت کے لئے اس کے دین کامول کی تجدید فرمائے۔

اسے ابوداؤد نے بروایت سیّد نا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ روایت کیا۔
حدیث ۴۴ – انتظار الفرج عباۃ کشادگی کا انتظار کرناعبادت ہے۔
اسے الخلیلی نے ''الارشاد'' میں حسرت انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔
قلت: (علامہ سیوطی فرمائے ہیں) کہ ترمذی کے نزدیک سیّد نا ابن مسعود رضی اللّٰد عنہ کی حدیث بسند حسن مروی ہے انتھیٰ ۔

صدیت ۴۵ - او لاد السمو منین فی جبل فی المجنة یکفلهم ابر اهیم وسیاره محتی من پر دهم الی آباء هم پوم القیامه: مسلمانول کے خور دسال بیج جنت کے بلندگوشه میں جن کی کفالت سیّدنا ابراجیم علیه السلام اوران کی بی بی ساره کرتے بین یہاں تک کردوز قیامت ان کوان کے والدین کے سیرد کیا جائے۔

میر عدیث سیّدنا ابو مربره رضی الله عنه سے میچے ہے۔

میر عدیث سیّدنا ابو مربره رضی الله عنه سے میچے ہے۔

حديث ٢٦٩ - الا انه له يبق من الدنيا الابلاء و فتنة : خردار موكه دنيابا قي نهيس رمتي مگرمصيبت وفتند

اسے ابن ماجہ نے بروایت معاور پروایت کیا۔

صدیت ۱۳۷۲ - الایسمان عقد بالقلب و اقراء باللسان و عمل بالار کان : دل کے اعتقاداور زبان سے اقراراوراعضا سے مل کرنے کانام ایمان ہے۔ اسے ابن ماجدانے بروایت علی کرم اللہ وجہد کیان کیا۔

قلت علامه سيوطى فرمات بين كهاست ابن جوزى "موضوعات "بين لائے بين ـ جوشي نہيں سے ـ اب چندوہ حدیثيں مزيد بيان كى جاتى ہيں جواسى حرف كے تحت بين ـ حديث محرف كے تحت بين ـ حديث محدیث محدیث المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا و عد خلف واذا او تحدید منافق كى تين نشانياں ہيں جب بات كر ہے جموث بولے اور جب وعدہ اور جب وعدہ

كري خلاف كري اورجب امانت ركلي جائے خيانت كري۔

اسي سينخين نے بروايت سيدناابو ہريره رضي الله عنه بيان كيا۔

حدیث ۹۷۱- ابی الله ان یوزق عبده المومن الامن حیثت لایحتسب: الله تعالی بنده مومن کورزق دینے سے انکارفر ما تاہے مگرید کہ بے حساب دے۔ الله تعالی بنده مومن کورزق دینے سے انکارفر ما تاہے مگرید کہ بے حساب دے۔ اسے دیلمی نے سیّدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

صريث ٥٠- ابردوا يالطعام فان الحار لابركة فيه:

کھانے کوٹھنڈا کرکے کھاؤ کیونکہ گرمی میں برکت نہیں ہے۔اسے دیلمی نے سیّد نا ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما سے روایت کیا۔

صدیث ۵۱-ابداء بنفسك شم بمن یلیك : پہلے اپنے آپ ہے (تقیم) شروع کروپھر جوتم سے قریب تر ہو۔

نسائی میں بروایت جابرابن عبداللہ ہے کہ

ابند بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهدك شيء فللهلك فان فضل عن اهدك شيء فلكذا الهدك شيء فلكذا الهدك شيء فلكذا الوهدكذا القيم كو پهلے اپنے آب سے شروع كرو پھرا كر كھن كر ہے تا الول كي اگر كھن كر اگر كھن كر اگر كھن كر الول كے لئے ہے پھر اگر كھن كر ہے تو اپنے رشتہ داروں كے لئے ہے پھر بھی ان سے ف كر سے توان كے عزيزوں پر پھران كے عزيزوں كو۔

اورطبرانی میں بروایت جابر بن سمرہ ہے:

اذا انعم الله عملی عبد نعمهٔ فلیبداً و اهل بیته: جب الله تعالی کوئی نعمت در مے تو پہلے اسپنے سے پھرا پنے گھروالوں سے شروع کرے۔

سنن سعید بن منصور میں بسند ہشام بن عروہ ہے کہ سیّدنا عمر ابن خطاب رضی اللّہ عنہ سنے انہیں تشہد کی تعلیم دی اور السلام عسلینا و علی عباد الله الصالحین تک سکھایا اس کے بعد فرمایا:

ان احدكم يصلى فيسلم ولا يسلم على نفسه فابدء وابانفسكم تم

Marfat.com

میں ہے کوئی نماز پڑھے تو پھرسلام سے نمازختم کرے اوراسے کوئی سلام نہ کرے پھر ( دعا کو ) اپنے آپ سے شروع کرے اور سنین ابوداؤد میں '' ابی '' سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریم تھی کہ

اذادعا بدا بنفسه جب دعاما نگتے تواپئے آپ سے شروع فرماتے۔ اورطیالی نے بروایت ابن عمر رضی الله عنما بیان کیا کہا ہے عبدالله ابداء بنفسك فعادها و جاهد ها: اپنے آپ سے شروع كرواوراس كی عادت ڈ الواوركوشش كرو۔واللہ اعلم۔

صريث ٥٢- ابلغوا حاجة من لايستطيع ابلاغ حاجته فمن ابلغ سلطانا حاجته من لايستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه على الصراط:

ان لوگوں کی حاجتوں کو پہچاؤ جواپنی حاجت پہنچانے کی قدرت نہر کھتے ہوں' پس جو شخص بادشاہ کے سامنے اس کی حاجت پہنچائے جووہاں پہنچانے کی طافت نہیں رکھتا تھا' تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو بل صراط پر قائم رکھے گا۔ اسے طبرانی اور ابوالشیخ نے ابوالدرداء سے روایت کیا۔

صديث ٥٣- انا ابن الذبيحين: مين دوذ بيون كافرزند مول ـ

اسے حاکم وابن جریر نے بروایت معاویہ بیان کیا کہ ایک بدوی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے دوذبیحوں کے فرزند' تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فر مایا اور اس پر آپ نے اسے نے فرمایا:

حدیث ۵۴-اتبعوا و لا تبته دعوا فقد کفیتم بنم اتباع کرواوردین میں نئی بات پیدانه کروی کرواوردین میں نئی بات پیدانه کروی بی تمارے لئے کافی ہے۔اسے طبرانی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنه سے روایت کیا۔

صدیت۵۵-اتند فواعند الفقراء ایادی فان لهم دولة یوم القیامة این اتفول کوسکینول کے لئے بنالو کیونکہ ان کے ذریعہ قیامت میں دولت ہوگی۔

# The state of the s

اسے ابونعیم نے "الحلیہ" میں حسین ابن علی رضی اللّه عنما سے روایت کیا۔ حدیث ۵۱- اثنان ف ما فوقهما حمة: انفرادیت دو تک ہے دوسے زیادہ جماعت ہے اسے ابن ماجہ نے ابوموکی سے روایت کیا۔

صدیت ۵۷-احب الاسسماء الملی الله عبدالله و عبدالوحمن: الله ک نزدیک سب سے محبوب نام عبدالله اور عبدالرحمٰن ہے۔ اسے امام سلم نے سیّدنا ابن عمر رضی الله عنجما سے روایت کیا۔

صريت ٥٨-احب المعرب لثلاث لاني عربي والقرآن عربي وكلام اهل الجنه عربي:

مجھے تین وجہ سے عرب سے زیادہ محبت ہے ایک بید کہ میں عربی ہوں دوسرے بید کہ قرآن عربی ہے تیسرے بید کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ اسے طبرانی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہے روایت کیا۔

صدیت ۵۹-احشوا التسراب فسی وجوه المداحین: بے جاتعریف کرنے والے اور جاپلوسوں اور قصیرہ گویوں کے مونہوں پرخاک ڈالو۔ والے مقداد بن اسود سے روایت ہے:

صدیث ۲۰-احذرواصغر الوجوه من غیر علمة: بےسبب منہ بنانے والوں سے بچو۔

اسے دیلمی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّذعنما سے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا فانه ان لم یکن من علة و لا سهر کان من غل فی قلو بهم المسلمین علی منه بنانے کی وجہ سے کسی بیماری یا بیداری سے نہ ہوتو ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے برخاش ہے۔

عنهم يدوايت كيا\_

صدیث ۲۲- ادرؤ الدود و د من المسلمین ما استطعتم و فان وجد تم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة: مسلمانول پرحدقائم کرنے سے جہال تک ہوبازر ہو پھراگر تم مسلمان کے لئے آزادی کی راہ پاسکوتو اسے چھوڑ دو کیونکہ حاکم خطا کرسکتا ہے لیکن معاف کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے زیادہ بہتر ہے اسے ترفدی وحاکم نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً وموقو فاروایت کیااورا بن عساکر کی روایت میں ہے کہ بعض جرم میں حاکم سے خطا ہو سکتی ہے۔ گرعفوس امیں خطاکر نے سے بہتر ہے۔ اسے کہ بعض جرم میں حاکم سے خطا ہو سکتی ہے۔ گرعفوس امیں خطاکر نے سے بہتر ہے۔ اسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات سے موقو فائقل کیا۔

صدیت ۱۳۳-ادرؤ ۱ الد دود بالشبهات : شبهات کی موجودگی میں قیام صد سے بازرہو۔

اسے ابن عدی نے اپنی تالیف میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے مرفوعاً اور مسدد نے اپنی سند میں سیّدنا ابن عبایس رضی اللّه عنهما ہے موقو فاروایت کی۔

حدیث ۲۳ - ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین فان المیت تیاذی بسجار السؤ کما تیاذی النجی بجار السوء: اینیمردول کوصالح لوگول کے قبرستان میں دفن کروکیونکہ مردہ برے پڑوی سے وییائی اذیت پاتا ہے جس طرح زندہ برے ہمسائے سے اذیت یا تا ہے۔

است ابونعیم نے "الحلیہ" میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیث ۲۵- اذا اراد الله قبض روح عبد بسارض جعل له فیها حساجت: جب الله کی جان کی خاص جگه جمیل له فیها حساجت: جب الله کی جان کی خاص جگه جن کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواسے وہاں کی ضرورت ڈال دیتا ہے۔

اسے ترمذی نے مطربن عکامس سے اور طیالی نے ابوعز ہندلی سے روایت کیا ہے۔

صدیت ۲۲- اذا حبح رجل مال من غیر حلافقال لبیك اللهم لبیك قال الله لا لبیك اللهم لبیك و حجك مردود علیك : جب كوئی شخص مال حرام الله لا لبیك و لا سعدیك و حجك مردود علیك : جب كوئی شخص مال حرام سے مج كرتا ہے اور لبیك السلهم لبیك كہتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: تیری حاضری نہیں ہے اور تیراج بچھ پر ماردیا جائے گا۔

میری نیک بختی نہیں ہے اور تیراج بچھ پر ماردیا جائے گا۔

اسے دیلی نے سیدنا ابن عمرضی اللہ عنهما سے روایت کیا۔

صدیت ۲۷- اذا حدثت ان جبلاً زال عن مکانه فصدق و اذا حدثت ان رجلاً زال عن حکانه فصدق و اذا حدثت ان رجلاً زال عن خلقه فلا تصدق : جب کوئی کے کہ پہاڑا پی جگہ ہے ہٹ گیاتو تقدیق کردولیکن جب کوئی میے کہ فلال اپنی عادت سے باز آگیاتو تقدیق نہ کر۔ اسے امام احمہ نے سند سیجے کے ساتھ ابوالدرداء سے روایت کیا۔

حدیث ۲۸- ا**ذا حسنسر البعشاء والعشاء فابدوا بالعشاء :جبرات کا** کھانا آجائے اوروفت نمازعشاء بھی تو کھانے کو پہلے شروع کرو۔

ان لفظوں کے ساتھ ان کی کوئی اصل نہیں ہے جیسا کہ اسے عراقی نے کہا ہے۔ انہیں وہم ہوگیا کہ اس کی نسبت ابن ابی شیبہ کی تصنیف کی طرف کردی۔

حدیث ۲۹–افدا لسم تستسع فهاصسنسع ماشئت: جب نخصی شم وحیانہیں توجو عاہے سوکرو۔

است امام بخاری نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّه عنهما سے روایت کیا۔

صدیث ۵۰ اذا نول القصاء عمی البصو: جب تقدیر غالب ہوتی ہے تو آئکھیں بند ہوجاتی ہیں۔اسے حاکم نے سیّد نا ابن عباس رضی اللّه عنجماسے روایت کیا۔ صدیث ا ۷-اذا و ذنت مفار حجوا: جب تول کروتو زائد تول کر دو( کم نددو) اسے ابن ماجہ نے جابر سے روایت کیا۔

صدیت ۲۱-اذا ولی احد کم احاه فلیحسن کفنه: جبتمهاراکوئی بھائی مرجائے تواس کواجھاکفن دو۔اسے سلم نے جابر سے روایت کیا۔ 12 - Hans ve is - Hand & Hand William - Hand & Hand William - Hand & Han

صدیت ۱۳۵۳ اذکرو امحاسن موتاکم و کفواعن مسادیهم: این مردول کی خوبیول کوبیان کرواوران کی برائیول سے زبان کوروکو۔ استے ابود و داور ترندی نے سیدنا ابن عمر رضی الدعنهما سے روایت کیا۔

صدیت ۲۵- ارحم امتی ابوبکر واشدهم عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاء هم علی و افر ضهم زید و اقرؤ هم ابی و اعلمهم بالحلال والحرم معاذ : میری امت میں سب سے زیادہ مہر بان ابو بکر ہیں اور سب سے زیادہ خت گیر عمر ہیں اور سب سے زیادہ حیادارعثان ہیں اور سب سے بڑھ کرقاضی علی ہیں اور سب سے زیادہ فرض شناس زید ہیں اور سب سے بڑھ کرقاری ابی ہیں اور حلال وحرام کا سب سے زیادہ فرض شناس زید ہیں اور سب سے بڑھ کرقاری ابی ہیں اور حلال وحرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ہیں۔ (رضی الله عنه سے روایت کیا ان کے سوا اور دوسری الله عنہ سے روایت کیا ان کے سوا اور دوسری

اسطے امام اسمد سے سیدنا آئ رئ اللد عنہ سطے روابیت کیا ان سے سوا اور دوسری ندیں بھی ہیں۔ ندیں بھی ہیں۔

حدیث ۵۵-اد حموا تر حموا: مهربانی کروتا کهمهربانی کے تم لائق بنو۔ اسے امام احمہ نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کیا۔

مديث ٢٦- ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء:

زمين والول برتم رحم كروتا كه آسان والاتم بررحم فرمائے۔

اے ابودا وُ دوتر مذی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث 22-ازهد فی الدنیا یسحبك الله و ازهد فیما ایدی الناس یحبك الناس: دنیامین خوب زمد کروالله تههین محبوب بنالے گااور جس میں لوگ مبتلا ہیں اس میں زمد کروتو لوگ تهمین محبوب بنالیں گے۔

استابن ماجهان ماجها بن سعدرضي الله عندست روايت كيا

صدیث ۸۷- استندام المعروف افضل من ابتدائه: نیکی کوآخرتک لے جانااس کے شروع سے افضل ہے د

السطراني ني "الاوسط" ميں جابر سے روايت كيا ہے۔

حدیث 24-استعن بیسمینك علی حفظك : این حفاظت پرایخ دایخ (باتھ)سے مددلو۔است طبرانی نے "الاوسط" میں ابوہریرہ رضی اللہ عندسے روایت کیا۔

صريث ٨-استعينوا على كل صنعت باهلها:

ہرحرفت میں اس کے ماہرے مددلو۔

ابن النجارا بنی تاریخ میں ' بالا سناد' روایت کوفقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوالنصر مفضل بن علی کا تب الراضی بیان کرتے ہیں کہ وہ ابوالحن بن فرات کی مجلس میں موجود سے اوران کے پاس قاضی ابو عمر محمد بن یوسف بھی تھے تو انہوں نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس پر قاضی ابو عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے ' ہر ہنر وحرفت میں اس کے ماہر سے مددلو' اور اسے ثعالبی کتاب ' اللطائف واللطف' میں بیان کر کے اس کی سندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کرتے ہیں کہ فر مایا:

استعینوا فی الصناعات باهلها: کاریگری اور ہنر میں اس کے ماہر سے مدولو۔ حدیث ۸-استعنوا عن الناس و لو لجٹو ص السواك: ل وگوں سے بے نیاز رہؤاگر چمسواک کی ٹہنی ہی کیوں نہو۔ اسے طبرانی نے سیدنا ابن عماس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

صدیت۸۲- استفرهوا صحایا کم فانها مطایا کم علی الصواط: اپنی قربانیوں کوفر بهکرو کیونکه وه صراط برتمهاری سواری ہے۔

اسے دیلمی نے بطریق کیجی بن عبیداللدازا بیدازابو ہریرہ روایت کیا ہے اور اس میں کیجی راوی ضعیف ہے۔

حدیث ۸۳-اسمح بسمح لك: سخاوت كروئتهین خوب دیاجائے گا۔ الطمر انی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّد عنهما سے روایت كیا۔ حدیث ۸۸-الاسلام بعلو ولا یعلی علیه: اسلام سربلندر ہے گا'اس پركوئی

Marfat.com

يك بلهدي مونى كالمنافي المنافي المنافي

غالب نبرآ یے گا۔

اسے دار قطنی نے عابد بن عمر وسے روایت کیا۔

حدیث ۸۵-اشت غضب الله علی من ظلم من لایجدله ناصر غیره: الله کافشب اس ظالم پر بہت شخت ہوتا ہے جس مظلوم کا خدا کے سواکوئی مددگارنہ ہو۔ اللہ کا غضب الله کے سیار انی نے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا۔

عدیث ۸۲- اطلبوا العلم ولو بالصین علم سیھواگر چرچین میں ہو۔ اسے ابن عدی عقیلی اور بہتی نے شعب میں اور عبدالبرنے فصل العلم میں سیّد نا انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

خدیث ۸۷- اطلبوا النحیر من حسان الوجوه : بھلائی کوحاصل کروخوش رو چهرول ستے۔

اسے طبرانی نے ''الکبیر' میں بسند ابن عباس اور''الا وسط' میں بروایت جابراور ابو ہریرہ' اور عبد بن حمید نے از حدیث ابن عمر' اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں از حدیث انس روایت کیا' اور تمامہ نے اپنی ''فوائد'' میں ابی بکرہ سے اور ابویعلیٰ اور بیہی صدیث انس روایت کیا' اور تمامہ نے اپنی ''فوائد'' میں ابی بکرہ سے اور ابویعلیٰ اور بیہی نے ''الشعب' میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنہما سے روایت کیا۔ شاعر کہتا ہے ۔

انست شسرط السنبى اوقىال يومًا

اطبلبوا البخيرمن حسبان الوجوه

تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمایا ہے جبکہ ایک دن فرمایا۔ بھلائی کو حاصل کروخوش رو (خوب صورت) چبروں سے۔

اورابن ابی الدنیا کی کتاب' قضاء الحوائج' 'میلس شامیوں سے ہے کہ عبداللہ بن رواحہ یا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہمانے بیشعر کہا

> قد سسم عسنسا نبيسا قسال قبولا هو لسمس يبطلب الحوائج راحيه



### اغتدوافاطلبوا الحوائب ممن زين الله وجهسه بسصب

بینک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد سنا ہے جسے اپنی ضرور توں کے پورے ہونے کی خواہش ہے وہ اپنی حاجتیں ان لوگوں سے حاصل کریں جن کے چہروں کو جہروں کو جہروں کو جہروں کو جہر کی ماننداللہ تعالی نے روشن ومزین کر دیا ہے۔

اوراسی میں حسین بن عبدالرحمٰن ہے ہے بلاشبہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا خوب اور بہترین بات فرمائی ہے کہ فرمایا:

اذا الحاجات ابدت فاطلبوها الى من وجهه حسن جميل: جب تهميل كوكى حاجت لاحق ہوتواسے حسين وجميل چېرول سے حاصل كرو۔

حدیث ۸۸-اعد مدار امتدی مسابیس الستیس الدی سبعین واقلهم من یه به ور ذالك: میری امت کی عمرین سائط ستر کے درمیان بین اوراس سے تجاوز کرنے والے بہت کم ہوں گے۔

اسے تر مذی نے بروایت ابی ہر ریرہ رضی اللہ عنہ ل کیا۔

حدیث ۸۹-افطرا لحاجم والمحجوم بینگی لگانے والےاورلگوانے والے اروز ه کھول دو۔

> اسے امام بخاری نے حسن سے اور ایک سے زائد صحابہ سے روایت کیا۔ حدیث ۹۰- الاقتصاد نصف العیش: میاندروی نصف زندگی ہے۔ اسے ابن لال نے انس سے روایت کیا۔

حدیث ۱۹-اقیه لموا ذوی البحیصیات زلاتهن الا البحدود: خوانین کی لغزشوں سے درگزرکرومگر حدودالی جاری کرو۔

اسے امام احمد نے بروایت حضرت عاکثہ صدیقہ دخی اللہ عنہانقل کیا۔ صدیرے ۹۲–اکٹر مین یسموت من امتی بعد قضاء وقدرہ بالعین بمیری

# المرابع مونى المرابع ا

امت کے زیادہ لوگ اللہ کی قضاء وقدر کے بعد عین سے مریں گے۔ اسے برزار نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث۹۳-اکشروا من الصلوة فی اللیلة الغراء والیوم الازهر: مجھ پر بکثرت دروذ سیجیج کرراتول کومنوراور دن کوتابال بنایا کرو۔

اسے بیہی نے''الشعب'' میں اور طبر انی نے''الاوسط'' میں سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۹۴- اکسوامت السمیت دفنه: میت کی عزت کرنااس کے وفن میں

اسے ابن الی الدنیانے ایوب سے روایت کرکے کہا کہا گیا ہے کہ من کر ابت المیت علی اهله تعجیله الی حضوته: گھروالوں پرمیت کی عزت میں سے بیہ ہے کہ خدا کے حضور بہچانے میں جلدی کریں۔

صدیت ۹۵- اکرموا الشهود فان الله یستخرج بهم الحقوق ویدفع بهم الطلم: گوامول کی عزت کروکیونکه الله تعالی ان سے حقوق ادا کراتا اوران سے ظلم کو دورکراتا ہے۔

اسے دیلمی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنم انقل کر کے کہا کہ بیمنکر ہے۔

حدیث ۹۱ – اکر مواعمت کم النخله فانها فلقت من الطین الذی خلق مند آدم: اپنی پھوپھی نخلہ کی عزت کروکیونکہ وہ اسی مٹی سے بنی ہے جس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔

تخلیق ہوئی۔

اسے ابویعلیٰ اور ابونعیم نے بروایت ابن عباس رضی الله عنهمانقل کر کے کہا کہ بیہ عیف ہے۔

صدیت ۹۷-اللهم اجعلنا من المفلحین حین یقول الموذن حی علی الفلاج: اینا جمیں فلاح کہنے والوں میں بنا جبکہ موذن کے 'حی علی الفلاح''

### Try State St

اسے ابن سی نے معاوبیبن الی سفیان سے روایت کیا۔

حدیث ۹۸- التلهم خسولمی واختولی :اے خدامیرے لئے وہ اختیار کرجو میرے ق میں تجھے پیند ہو۔

السير مذى ني سيّدنا ابو بكرصد لق رضى الله عنه سيروايت كيا-

صدیث ۱۰۰۰ السلهم لا تومنا مکوك: اے خدا بمیں اپی خفیہ تربیر سے بے دیا۔

اسے دیلمی نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا۔

صدیث السلهم لاطهل الا ما سهلته سهلا: اے اللہ! تیری ہی آسان کردہ آسانی 'آسانی ہے۔

(اسے حاکم نے سیدناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا)۔

حدیث ۱۰۱-اللهم لاطیر الاطیرك و لا خیر الاخیرك : اے خداتیرى دى موئى نوست كے سواكوئى خیرہیں۔ موئى نوست كے سواكوئى خیرہیں۔

اسے امام احد نے بروایت ابن عمر رضی الله عنهمانقل کیا۔

حدیث۱۰۳-السلهم لاعیس الاعیس الاخوه:اے خدا آخرت کی زندگی کے سواکوئی زندگی نہیں۔

ا ہے شیخین نے سیدناانس رضی اللہ عنہ سے قل کیا۔

صدیت بنم ۱۰ السلهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشونی فی زمرة المساکین :اے خدامنکینی پرزنده رکھاور مسکینی پرموت دے اور مسکینوں کے زمرے میں حشر فرما۔

اسے ترمذی نے انس سے اور ابن ماجہ نے ابوسعید سے اور طبر انی نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا اور ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے ادعا کیا کہ بیموضوع ہے حالانکہ جیسا کہ بید دونوں کہتے ہیں۔ویسانہیں ہے۔

# The House of the H

صدیت ۱۰۵- السلهم اعنی علی الدین بالدنیا و علی الا خوق بالتقوی:
اے خداد نیایس دین پراور آخرت میں تقوی پرمیری اعانت فرما۔
اسے دیلی نے سیّدناعلی اور سیّدنا جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنهم سے روایت کیا۔
حدیث ۲۰۱- ان الله طیب لایقبل الا طیباً : بلا شبرالله طیب ہے اور طیب ہی کوقبول فرما تا ہے۔

المصلم نے سیرنا ابو ہر رہ د صنی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۱۰۰۱-ان الله کتب الغیر ق علی النساء و الجهاد علی الرجال فسمن صبوت بهن کان لها اجو شهید: بلاشبرالله تعالی نے غیرت کوعورتوں پراور جہاد کومردوں پرفرض کیا اب جوعورتیں غیرت پرصبر کریں ان کے لئے شہید کا تواب ہے۔

السيطبراني نے ستیرنا ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا۔

حدیث ۱۰۸- ان الله کسم یسجد عل شفاء کم فیما حرم علیکم: بلاشبرالله نے تم پرحرام کی ہوئی چیزوں میں تمہاری شفانہیں رکھی ہے۔

اسے حاکم نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقو فا اور ابویعلیٰ اور ابن حبان نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفو عاروایت کیا۔

صدیث ۱۰۹- ان الله یب بعض السسائیل الملحف: بلاشرالله تعالی گڑگڑا کر لوگول سے سوال کرنے والے کونا پہند کرتا ہے۔

اسابونعيم في سيدنا ابو هرريه رضي الله عند ساروايت كيا

صدیث الله یسحب کل قلب خوین : الله تعالی برغز ده دل کوموب تاہے۔

السطراني نے سیدنا ابوالدرداءرضی الله عنه سے روایت کیا۔

صديث الا-ان الله يحب الشاب التائب : بلاشر الله تعالى توبرك في وال

نوجوان کومحبوب رکھتاہے۔

اسے ابوالینے نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۱۱۱-ان الله یسحب اذا عدمل احد کم عدلاً آن یتقنه :بلاشبرالله تعالی محبوب رکھتا ہے جب تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے اوروہ اس پریقین رکھتا ہے۔

اسے ابویعلیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن عساکر نے بطریق عبدالرحمٰن بن حسان ازامہ سیرین اخت مار بیرروایت کیا۔

حدیث ۱۱۱۳ ان الله یسحب السمسلحین فی الدعا: بلاشبرالله تعالی دعامیں گڑگڑ انے والے کومجوب رکھتا ہے۔

اسے ابوالتیخ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

صدیت ۱۱۳ الله مسلائد که فی الارض ینطق علی السنه بنی آدم بما فی المزمن النحیر و الشر: به شک زمین میں الله کفر شنے بی آدم کی ان بولیوں کوجن میں وہ نیکی وبدی کرتے ہیں سمجھتے ہیں۔

اسے دیلمی نے سیدناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیث ۱۵ الله بنزل الوزق علی قدر المؤنة وینزل الصبر علی قدر المؤنة وینزل الصبر علی قدر البلاء: الله تعالی رزق کوبقتر مشقت و محنت اور صبر کوبلاکی مقدار پراتارتا ہے۔
اسے ابن لال نے "مکارم الاخلاق" بیں سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صيث ۱۱۱- ان الله يحب السرجل السمشعراني ويكره امرأة لمشعرانية:

الله تعالیٰ بکثرت بال والے آدمی کو پسند کرتا ہے اور بالوں والی عورت کو ناپسند کرتا ہے۔ ہے۔ عبدالغفار فاری'' مجمع الغرائب' میں کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ:

Marfat.com

ان الله يحب الرجل الزب ويبغض المرأة الزباء: الله تعالى بكثرت بالول والمعردكو ببندكرتا به اوربكثرت بالول والى عورت سے ناراض موتا ہے۔

عدیث کاا- ان الله یعطی العبد علی قدر نیته: الله تعالی بندے کواس کی نیت کی مقدار پرعطافر ما تاہے۔

دیلمی نے الی موکی کی حذیث کومرفوعاً روایت کیا کہ نیة السمؤمن خیسر من عسمله وان الله عزوجل لیعطی عبد علی نیته مالا یعطیه علی عمله: موثن کی نیت اس کے مل سے بہتر ہے کیونکہ اللہ عزوجل بندے کی نیت پراتنادیتا ہے جتنااس کے مل سے بہتر ہے کیونکہ اللہ عزوجل بندے کی نیت پراتنادیتا ہے جتنااس کے مل براسے نہیں دیتا۔

بیاس کئے ہے کہ نیت میں ریا کا دخل نہیں ہوتا اور عمل میں ریاشامل ہوجاتا ہے۔ حدیث ۱۱۸ – ان اللہ یا دعوا الناس یوم القیامة بامھاتھم ستر امنه علی عبادہ: روز قیامت اللہ تعالی لوگوں کوان کی ماؤں کے نام سے پکارے گاتا کہا ہے اپنے بندوں پرمستورر کھے۔

السطراني في ابن عباس صى الله عنهما سعروايت كيا

حدیث ۱۱۹- ان ابس آدم لسحریص علی مامنع منه: انسان کوجس چیز سے روکا جائے اس کاوہ حریص ہوتا ہے۔

اسے دیلمی نے سیدناابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث ۱۲۰ ان احق ما احذتم علیه اجوا کتاب الله: تم جس براجرلو کے ان میں سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے۔

است امام بخاری نے سیدناانس رضی الله عندسے روایت کیا۔

حدیث ۲۱۱-ان ابسخیل السناس من بنحل بالسلام: لوگوں میں وہ سب سے زیادہ بخیل ہے جوسلام کرنے میں بخیل ہے۔

است ابویعلیٰ نے سیّدنا ابو ہر رہ وضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

صدیت ۱۲۲-ان السوء النساس سوقة الذی یسوق من صلاته الوگول میں وہ چور بہت براہے جواپی نماز کوچرا تاہے۔

اسے امام احمہ نے سیدنا ابی قیادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیت ۱۲۳-ان فی السمعاریض لمندوست عن الکذب: بلاشه جھڑے میں الکذب: بلاشه جھڑے میں جھڑے میں جھڑے میں جھوٹ سے آلودہ ہوتا ہے۔

اسے ابن منی اور ابونعیم نے عمر ان بن حصین سے ابونعیم نے سیّد ناعلی مرتضی رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیت ۱۲۴-ان بسجواب الکتاب احقا کرد السلام: خطاکا جواب ایبا ہی لازم ہے جیسا کہ ملام کا جواب۔

السدديلمي نيستيرناابن عبأس رضى الله عنهما يسدروايت كيا

صدیت ۱۲۵- ان لصاحب الحق مقالا: بلاشبرت والے کو بولنے کا حق ہے۔ اسے شیخین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

حدیث ۱۲۱- ان السمیت بیو ذیه فی قبره ما کان یو ذیه فی بیته :بلاشبه مرد کووه چیز تکلیف پہنچاتی ہے جواسے اس کے گھر میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسے دیلمی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بلاسندروایت کیا۔

صديث ١٢٥- ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشروان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشروان من الناس مفاتيح للخير على مفاتيح الخير على يديه:

کے اور کے پاس بھلائی کی تنجیاں ہوتی ہیں جن سے برائیاں بند ہوتی ہیں اور کے پاس بھلائی کی تنجیاں ہوتی ہیں جن سے بھلائی رکتی ہے تواسے خوشی ہوئجس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے بھلائی کی تنجیاں دی ہیں۔
کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے بھلائی کی تنجیاں دی ہیں۔
اسے ابن ماجہ نے سیّد ناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۱۲۸- ان الله یکره الحبر السمین : الله تعالی تنومندفر به مم والے يهودي عالم كونا يبندكرتا ہے۔

ابن الى حاتم ابن تفير ميں سعيد بن جبير سے روايت كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے مالك بن صيف سے فرمايا تھے خداكی شم ہے كيا تو نے توريت ميں نہيں پايا كہ اللہ تعالى موٹے عالم كونا ببند كرتا ہے؟ كيونكه وه "متير سمين" بعني موٹے جسم والا عالم تھا اور بيہ تى نے الشعب ميں كعب سے روايت كى انہوں نے كہا:

ان الله يبغض اهل البيت اللحمين والحبر السمين: الله تعالى بيت اللحم والحبر السمين: الله تعالى بيت اللحم والله والل

اور بخاری نے اپنی تاریخ میں سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا:

ایاکم والبطنة فی الطعام والشراب فانها مفسدة للجسد تورث السقم مکسلة عن الصلو ة وعلیکم بالقصد فیهما فانها اصلح الجسد وابعد من السوف وان الله لیبغض الحبر السمین :ملمانوتم ایخشکمول کو بہت زیادہ کھانے پینے سے بچاؤ کیونکہ ہے ہم میں فساداور بیاری پیدا کرتی اور نماز سے سست بناتی ہے۔تم ان میں میا نہ رؤی اختیار کرو کیونکہ ہے ہم کودرست رکھتی ہے۔ بلاشبہ فربہ مم والے عالم سے خدا ناراض ہوتا ہے۔

حدیث ۱۲۹-انت و مالك لابیك بنم اورتمهارامال نمهار باپ کا ہے۔ اسے ابویعلیٰ نے ابن عمر رضی اللہ عنهما سے اور طبر انی نے الصغیر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا۔

حدیث ۱۳۰۰ انا امت امیت لانکتب و لا نحسب: ہم مادرزادای بین ہم (دنیاوی استاد کے سکھائے سے) نہ لکھتے بیں اور نہ صاب کرتے ہیں۔ اسٹینین نے سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

## The state of the s

صديث اساا-انما حرجهنم على امتى مثل الحمام: حقيقت بيب كميرى امت پرجہم کی گرمی جمام کی مانندہے۔ السطراني نے سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه سے روایت کیا۔ حدیث ۱۳۲۱ – اندما العلم بالتعلم علم وہی ہے جو پڑھایا جائے۔ استطبراني نے سیّدنا ابوالدر داءرضی اللّٰدعنه سے روایت کیا۔ صديث ١٣٣١- انما يعرف الفضل لاهل الفضل اهل الفُضل: بلاشبهصاحب فضيلت كى فضيلت كوصاحب فضيلت ہى جانتے ہیں۔ اسے دیلمی نے سیرناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حديث ١٣٣٦ - انسمسا يسرحسم الله مسن عباده الوحماء: بلاشبرالله تعالى اسيخ بندول میں سے بہت زیادہ رحم کرنے والوں پر ہی رحم فر ما تاہے۔ السيحين نے سيدنا اسامه بن زيدرضي الله عنه سے روايت كيا۔ حديث ١٣٥٥- انسصر المحاك ظالماً اومظلوماً : اينے ظالم يامظلوم بھائي كي مدو

اسے امام بخاری نے سیّدنا انس رضی الله عند سے روایت کیا۔

مدیث ۱۳۲۱ – انفق انفق علیك : خرج کروکم پر بھی خرج کیا جائے۔

اسے امام بخاری نے سیّدنا ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کیا۔

مدیث ۱۳۷۱ – انفق بلا لا و لا تخش من ذی العوش اتلالا:

مدیث ۱۳۷۷ – انفق بلا لا و لا تخش من ذی العوش اتلالا:

میر کر خرج کر واور صاحب عرش الله سے کی کا خوف نہ کرو۔

اسے برار نے سیّدنا ابن مسعود رضی الله عنها سے روایت کیا۔

مدیث ۱۳۸ – اهل القرآن هم اهل المجنة و خاصة:

قرآن پر عمل کرنے والے ہی خصوصیت کے ساتھ جنتی ہیں۔

قرآن پر عمل کرنے والے ہی خصوصیت کے ساتھ جنتی ہیں۔

اسے ابن ماجہ اور امام احمد نے سیّدنا انس رضی الله عنہ سے روایت کیا۔

صريث ١٣٩- اول مايسئل العبد عن الصلواة:

بندے سے بہلاسوال نماز کے بارے میں ہوگا۔

اے حاکم نے ''الکنی'' میں سیّدنا ابن عمر رضی اللّٰدعنهما اور ابوداؤد کے نزد بک اس کی مثل تمیم داری اور ابو ہر رہے ہوضی اللّٰدعنهما سے مروی ہے۔

حدیث ۱۹۷۰-اولی الناس بی یوم القیامة اکثر هم علی صلوة :روز قیامت امت میں سب سے زیادہ میر بے قریب مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔

اسے ابن حبان اور ترفدی نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّدعنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱۴۱۱ – ایسان و مسایعتذر منه: الیشے کام سے بچوجس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے۔

اسے حاکم نے ''المستدرک' میں سیّدنا سعد بن ابی وقاص سے مرفوعاً اور طبر انی نے ''الا وسط' میں سیّدنا ابن عمر اور جابر سے مرفوعاً اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ابن ابو ایوب سے مرفوعاً روایت کیا ان سب کے لفظ یہی ہیں اور دیلمی نے سیّدنا انس سے مرفوعاً میدوایت کیا کہ ایسا کہ و کسل امسری عتذر مند جتم ہرا سے کام سے بچو جس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے۔

حافظ ابن حجر نے "زہر الفردول" میں اسے حسن کہا اور امام بخاری نے "اپنی تاریخ" میں اور امام بخاری نے "الایمان" میں اور طبر انی نے "الکبیر" میں عمدہ سند کے ساتھ سعد بن عمارہ انصاری سے جو کہ بنی سعد ابن بکر کے بھائی ہیں اور انہوں نے صحبت اٹھائی ہے۔ موقو فاروایت کیا کہ

انظر الى ما يعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه: اليي قول و على سي جس كى معذرت كرنى پڑے غور كرواوراس ئے بچو۔

اور ابونعیم نے دوسری سند کے ساتھ انہیں سے مرفوعاً روایت کیا اور امام احمہ نے

We Harrier State of the State o

ا بنی سند میں ابوالعالیہ سے اور حبیب بن حرث سے مرفوعاً روایت کیا کہ ایا نے و مایسوء الادن: جوبات کانوں کو بری سگے اس سے بچو۔

اورابن سعد نے ''الطبقات' میں عاص بن عمروطفاری سے انہوں نے اپی پچی سے روایت کی کہوہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کیں تو انہوں نے حضور سے عرض کیا جھے کوئی نفیجت فرمایا: ایساك و ما یسسوی الاذن ثلاثا (جو (بات) كان کوبری گے اس سے بچواسے تین مرتب فرمایا) نیز انہوں نے ہے سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ فرمایا: ایساك و مساید عتد فرمایا کان کوبری کے اس سے بچواسے تین مرتب فرمایا ) نیز انہوں نے ہے سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ فرمایا: ایساك و مساید عتد فدر مسند فاند لا یعتد دمن خیر

الیی باتوں سے بچوجن کی معذرت خواہی کرنا پڑنے کیونکہ بھلائی میں معذرت خواہی ہیں ہے۔

اورصابونی نے ''المائین' میں اور ابن عساکر نے بطریق شہر بن حوشب از سعد بن عبادہ نقل کی اور این عبادہ نقل کی کہ ایا گئے و کل مند مند مند مند کی میں معتذر مند لین میں جو جس سے معذرت خوائی کرنی پڑے۔

اورامام احمد نے "الزبد" میں بطریق عکرمہ بن خالد تقل کیا کہ انہوں نے اپنے لڑے سے فرمایا ایسائ و ما یعتذر منه من القول و العمل و افعل ما بدالك لین جس سے معذرت خوابی کرنی پڑے ایسے قول و کمل سے بچواوراس کے سواجو چا ہوکرو۔ امام احمد نے بطریق علی بن زیدروایت کی کہ سعید بن مالک نے اپنے بیٹے سے فرمایا: ایسائ و مساید عتذر منه فانه الا یعتذر من حیر لیخی معذرت خوابی کرنے والی باتوں سے بچو کیونکہ بھلائی میں معذرت بی نہیں ہے نیز سفیان سے بیروایت نقل کی کہ انہوں نے کہا جھے معلوم ہوا۔ کہ معاذبین جبل نے فرمایا: ایسائ و مسایعتذر منه لینی انہوں نے کہا جھے معلوم ہوا۔ کہ معاذبین جبل نے فرمایا: ایسائ و مسایعتذر منه لینی معذرت خوابی کرنے والی باتوں سے بچو اور ابن عساکر نے میمون بن مہران سے قبل کیا کہ معذرت خوابی کرنے والی باتوں کو یا در کھنا:

ا-بادشاهول كي صحبت اختيار نه كرنا\_

۲- نیکی کا حکم کرنااور برائی سے بیخنے کی تلقین کرنا۔

۳-این بیوی کے قریب نہ جانا جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کررہی ہو۔

۳۰ – صله رخمی کوقطع نه کرنا کیونکه وه تم سے کٹ جائے گا'اور آج کوئی ایسی بات نه د سریما

كرناجس كىكل اسے معذرت كرنى بڑے۔

صديث ١٩٢١ - اياك والطمع: حرص ولا في سيداية آب كوبجاؤ

اسے حاکم نے سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا اور اتنازیادہ کیا کہ ''فان الفقر الحاضر'' (بلاشبہ مختاجی موجود ہے)

حدیث ۱۳۳۳ - ایا کم و خطر الدمن: دُمن کے خطر سے اپنے کو بچاؤ۔ حدیث ۱۳۲۲ - الایسمان پیزید وینقص: (محاس) ایمان کم دبیش ہوتے رہتے

بيري-

اسے امام احمد نے معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱۲۵-الائمة من قریش: امامت وخلافت قریش میں ہے۔ اسے امام احمد نے ابو بردہ سے روایت کیا۔

، حدیث ۱۳۱۱-ان من المعصمة ان لا تجد: بینک معصومیت سے بیں پاسکتا۔
عبداللہ بن احمد نے ''زوا کدالزھد'' میں عون بن عبداللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا اس کی مراد ریہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو عصمت کے ذریعہ حاصل کرنا چا ہوتو تم اسے نہیں یا سکتے۔

صدیث کی استجد للقرد فی زمانه کسی زمانه میں بندرکوسجده کیا گیا۔ اسے ابوقیم نے ''الحلیہ'' میں طاؤس سے قل کیا انہوں نے کہا ایسا کہا گیا ہے پھر انہوں نے اسے بیان کیا۔انتہا

## حرف الباء

صدیث اسا المناف الما اکل له: بینگن کے کیا کہنے؟ جب آپ نے اسے کھایا۔

بہ باطل اس کی کوئی اصل نہیں اور عوام میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ انسہ اصبے من حدیث ماء زمزم لما شرب له لیعنی بیز مزم کے پانی کے پینے کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے جب کہ آپ نے اسے پیاتھا تو بیان کی بڑی ہی سخت اور بری خطا و مطلی

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی سند سے واقف نہیں' مگریہ تاریخ بلخ میں ہے جو کہ موضوع ہے۔انتہا

حدیث ۱-بدأالاسلام غریباً وسیعود کما بدأ غریب سافرول سے اسلام شروع ہوا اور عنقریب انہیں کی طرف لوٹے گا جیسا کہ شروع ہوا۔ اسلام شروع ہوا اور عنقریب انہیں کی طرف لوٹے گا جیسا کہ شروع ہوا۔ اسے امام مسلم نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنما سے روایت کیا۔

حدیث ۱- البو که مع ۱ کابو کم برکت تمهار کابر کے ساتھ ہے۔ اسے ابن حبان اور حاکم نے بیان کر کے دونوں نے صحیح کہا اور اسے بزار نے ''الاقتر اح'' میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کر کے بچے کہا اور ابن عدی نے سیّدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیت است الات ممکارم الاخلاق: مجھے مکارم اخلاق کو پوراکرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔

اسے امام مالک نے ''الموطا'' میں اور طبرانی نے سیّدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔

. قلت: علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ اور امام احمد نے معاذبین جبل سے قل کیا۔

حدیث ۱-البلاء مو کل بالمنطق: مصیبت و بلائستنگو پرموتوف ہے۔ اسے ابن لال نے ''مکارم اخلاق'' میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دیلمی نے ابوالدرداء سے روایت کیا۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كه اور ديلمى في سيّد نا ابن مسعود رضى الله عنهما سية مرفوعاً اورامام احمد في "الزمد" مين انبيل سية موقوفاً اورابان سمعانى في ابني تاريخ مين على مرتضى كرم الله تعالى وجهه سية مرفوعاً روايت كيا ـ اس حرف ك تحت مزيد احاديث ميرين: حاديث ميرين:

حدیث۵-باکروابالصدقة فان البلاء لایتخطی الصدقة: صدقه کے ساتھنج کیا کرو کیونکه بلاء صدقه پرچھانہیں سکتی۔ اسے طبرانی نے ''الاوسط''میں سیّدناعلی مرتضٰی رضی اللّہ عنہ سے اور الوشِنج نے سیّدنا انس رضی اللّہ عنہ سے روایت کیا۔

> صدیت ۲- البحر طبق من جهند برجهنم کاایک طبقه بے۔ است امام احمہ نے بعلیٰ بن امیہ سے روایت کیا۔

مديث - البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على:

بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے بھروہ مجھ پر درودنہ پڑھے۔ اسے تر مذی نے سیدناحسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

صدیث ۸-بسم الله فی اول التشهید: گوائی دین میں سب سے پہلے ہم للدہے۔

صدیت۹- بسنی الدین علی النظافة : دین کی بنیا دنظافت (یا کیزگی وصفائی) سے۔

العراقی تخری الاحیاء میں کہتے ہیں میں نے اسے ان لفظوں سے نہ یا یا بلکہ ابن حبان کی ' الضعفاء' میں حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیہ ہے کہ

تنظفوافسان الاسلام نظیف: پاکیزگی وصفائی حاصل کروکیونکہ اسلام سرایا پاکیزگی وصفائی ہے۔

اورطبرانی میں "الاوسط" میں بسندضعیف سیّدنا ابن مسعود سے بیہ ہے کہ السنطافة یہ دعوا الی الاسلام (ستھرائی اسلام کی طرف بلاتی ہے) اوراس سے زیادہ قریب وہ روایت ہے جسے تر مذی نے سعد بن ابی وقاص سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ

ان الله نبطيف يسحب المنبطافة فنطفوا افنيتكم: الله تعالى بإكيزه باور بإكيزگى كويبندكرتابية تم اييخ جم ولباس اورايخ گفركو بإكيزه ركھو۔

حدیث ۱۰ بور ک لامتی فی بکورها :میری امت کے لئے ان کی مبحول میں برکت رکھی گئی ہے۔

اسے طبرانی نے ''الاوسط' میں سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔ حدیث اا- بسئس مطیئت الرجل زعو ۱: لوگوں کے کمان میں بیجید گیاں بیدا کرنے والا بہت براہے۔

امام احمد وابودا وُدنے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّه عنما سے روایت کیا۔ حدیث ۱۲- بین کل افدانین صلو ہ- ہردواذ انوں کے درمیان نماز ہے۔ شیخین نے عبداللّہ بن مغفل سے روایت کیا۔

حدیث ۱۳-بعثت بہوامع الکلم واختصر لی الکلام اختصارا: مجھے جوامع کلم کے ساتھ مبعوث فرمایا گیااور میرے لئے کلام بہت مختفر کردیا گیا۔ بیمقی نے ''الشعب'' میں اور ابویعلیٰ نے سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

صدیت ۱۳-بعثت بالدنیفیة السمحة : مجھ کمل طور پریکسوئی کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔

امام احمدنے الی امامہ سے روایت کیا۔



### حرف الثاء

صريث ا- تحتموا بالعقيق فانه ينفى الفقر:

عقیق کے ساتھ انگوشی پہنو کیونکہ رہمخنا جی کو دور کرتا ہے۔

اسے دیلمی نے متعددسندوں کے ساتھ سیّدنا انس 'عمر علی اور عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا اور المطرزی کی''یوافیت'' میں ہے کہ ابراہیم مربی نے اس کے بارے میں ان سے پوچھاتو فر مایا صحیح ہے اور کہا کہ یائے تحستیہ کیساتھ بھی مروی ہے یعنی اسکنوا بالعقیق واقیموابہ بحقیق کے ساتھ سکون حاصل کرواوراس سے (دل کو) قائم رکھو۔

قلت:علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے بین که ابن عدی نے سند ضعیف کے ساتھ سید تناعا کشد معلی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا کہ تنجمه و اب المعقیق فان میار گئے۔ مبار گئے۔

عقیق کے تکینہ کی انگوشی پہنو کیونکہ ریہ برکت والی ہے۔انتها

صديث ا-ترك العشاء بهرمة: عشاء كوچيور نے والا بھگور ا بے\_

اسے ابن ماجہ نے جابر سے اور ترندی نے انس سے روایت کیا اور دونوں کی سندیں ضعیف ہیں اور الصبغانی نے کہا کہ موضوع ہیں۔

حدیث۳-تسزوجوا فقراء یغنکم الله :مختاج لوگ نکاح کریں اللہ تعالی انہیں ونگر کردیےگا۔

قلبت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که ریمصنف پر کتابت کی زیادتی ہے

ورنددراصل یعینهم الله مینی عین کے ساتھ اعانت سے ہے۔ اس کے قریب ترین وہ روایت کیا کہ وہ روایت کیا کہ تنہ وہ روایت کیا کہ تنزوجو النساء فانهن یاء تین بالمال (عورتوں سے نکاح کروکیونکہ وہ (خداکے یہاں سے) مال لاتی ہیں۔

اس کی دلیل میں بیرحدیث بھی ہے کہ التمسوا الوزق بالنکاح (رزق کونکاح سے تلاش کرو) جسے دیلی نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا۔

حدیث ۱۳ تنفیکروافی کل شیء و لا تتفکروا فی الله بر چیز مین غوروفکر کرومگر کنیه ذات باری مین تفخص نه کرو .

اسے ابن شیبہ نے ''کتاب العرش' میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنہ اسے موقوفاً اور ابغیم نے ''الحلیہ'' میں مرفوعاً بلفظ تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله ۔ ابغیم نے ''الحلیہ'' میں مرفوعاً بلفظ تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله ۔ (اللّٰہ کی مخلوق میں فکر کرومگر ذات باری کی کنہ میں تفحص نہ کرو) روایت کیا۔

ابن عدی نے بیعلی بن امیہ سے نقل کر کے کہا کہ وہ منکر ہے اور ترندی انحکیم نے نوا درالاصول میں بیان کیا۔

صدیث ۱- تسمیکٹ احداکن شطر و هرها لا تصلی: ایک زمانه تک زنده رینے والی بعض عورتیں نماز ادا کرتیں۔

ابن مندہ کہتے ہیں کہ بیٹا بت نہیں ہے اور ابن جوزی نے کہا کوئی نہیں جانتا اور امام نووی فرماتے ہیں کہ بیٹا جانتا اور امام نووی فرماتے ہیں کہ بیر باطل ہے اور بیہی نے کہا میں نے اسے تلاش کیا بیر مجھے نہ ملی اور نہاس کی سندہی کو یا یا۔

قلت: اب اس حرف کے مزید احادیث بیان کئے جاتے ہیں:

صدیت ک-تعلموا الفرائض فانه نصف العلم: فرائض کو کیکھو کیونکہ بیضف علم علم ہے۔

ابن ماجه نے سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنه سے روایت کیا۔ حدیث ۸-تھادو اتحابو ۱: باہم تخفے دوتا کہ باہمی محبت بڑھے۔ طبرانی نے'' الاوسط''میں سیدتناعا کنتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

صدیت ۹-تمعدروا و اخشوشنوا و امشو احفاة: طبرانی نے عبدابن صدر دیسے روایت کیا۔

صريث التائب من الذنب كمن لاذنب له:

گناہ سے توبہ کرنے والا ایبا ہے جیبا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

ابن ماجہ نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے اور دیلمی ﴿ نے سیّدنا انس اور ابن عباس ماجہ نے سیّدنا انس اور ابن عباس رضی اللّٰدعنہما سے اور طبر انی نے الکبیر میں ابوسعید رضی اللّٰدعنہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا۔

صنيث اا- التبديس نصف السمعيشة والتودو نصف العقل والهم نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال احد يسارين:

تدبر کرنا آ دھی زندگی ہے اور دوستی کرنا آ دھی عقل ہے اور نم کرنا نصف بڑھا یا ہے اور عیال کی کمی ہے دونوں میں جوآ سان ہو۔

ویلمی نے سیدناانس سے روایت کیا اور امام احمد نے ''الزہد' میں یونس بن عبید سے روایت فرمائی کہ کہا گیا ہے ''التو دو الی المناس نصف العقل احسن المسئله نصف العلم و الاقتصاد فی المعیشة یلقی عنك المؤنة' یعنی لوگوں ہے محبت ودوسی کرنا آ دھی عقل ہے اور اچھا مسئلہ نصف علم ہے اور زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا آ دھی مشقت کوتم سے دور کرتا ہے۔

صديث ا-التكبير جزم: خداكي كبريائي يقني بــــــ

اسے سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابراہیم نخعی سے اس اضافہ سے بیان کیا والتسلیم جزم والقراۃ جزم والا ذان جزم لیعنی سلام پھیرنا بھینی ہے قراکت کرنا بھینی ہے اورازان کہنا بھینی ہے اورانہیں نے دوسری سندسے ان سے روایت کی کہ تبیر پر یفتین رکھنے سے مراد ہیہے کہ کسی قتم کاشک ور دونہ ہو۔

حرف الجيم

حدیث الب الب الدار الرفیق قبل الطریق و الزاد قبل الرحیل:گر سے پہلے پڑوی کوسفر سے پہلے پڑوی کوسفر سے پہلے ساتھی کواور کو ج سے پہلے سفر خرج کی جبخو کرو۔

اسے خطیب نے ' الجامع' میں علی رافع بن خد تی سے بسند ضعیف روایت کیا۔

حدویث ۲ - جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اساء

الیہا: جواس سے اچھاسلوک کرے اس کی محبت اور جواس سے براسلوک کرے اس سے نفرت برقلوب مجود کئے گئے۔

اسے بہتی نے''الشعب'' میں ابن مسعود سے مرفوعاً اور موقو فاروایت کرکے کہا' بیہ محفوظ ہےا سے ابن عدی نے کہا کہ بیمعروف ہے۔

حدیث۳-البجماعت رحمت والفوقت عذاب جماعت رحمت به اور اس سے جدائی عذاب ہے۔

امام احمد نے نعمان بن بشیر سے روایت کیااس کی سندضعیف ہے۔ حدیث ۲۰ – المسجنت نبحت اقدام الامهات: ماؤں کے پاؤں کے پنچے جنت

> است امام سلم نے سیّدنا انس سے روایت کیا۔ قلت: بقیہ اس حرف کی صدیثیں مندرج ہیں۔ صدیث ۵- جنبوا مساجد کم مجانینکم و صبیانکم:

ا بنى مسجدول كو بإگلول اور بچول مسيم محفوظ ركھو۔

ابن ماجهن واثله بن اسقع سے اور طبر انی نے ابوالدرداء اور ابوامامه سے روایت کیا۔

صريث ٢- الجمعة حج المساكين:

نماز جمعه سكينول كالحج ہے۔

ابن افی اسامه نے اپنی مسند میں سیدنا ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا۔

صريث 4- الجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث بشاء:

برد لی اور بہادری طبعی چیز ہےا۔ سے اللہ جہاں جا ہتا ہے رکھتا ہے۔

ابويعلىٰ نے سيّدنا ابو ہريرہ رضي الله عنه سے روايت كيا۔

صريث ٨- المجالس وسط الحلقه ملعون:

بھیرے کے درمیان (تکبریا بغیراجازت) بیٹھنالعنت کاموجب ہے۔ ابوداؤدوتر مذی نے حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

مديث ٩- الجبروت في القلب:

قوت وطافت دل می<u>ں ہے۔</u>

ابن لال نے "مكارم اخلاق" ميں سيدنا جابر رضى الله عنه سے روايت كيا۔

صديث ا الجالب مرزوق والمحتكر ملعون:

نفع لینانعمت ہے اور غلہ کورو کے رکھنے والاملعون ہے۔

ابن ماجهن سيدناعمر بن خطاب رضى الله عنه سے روايت كيا۔

### حرف الحاء

صدیت احب الدنیا رأس کل خطئیة : دنیا کی محبت ہرگناه کی جڑ ہے۔
بیری نے ''الشعب' میں مراسل حسن سے مرفوعاً اور ابن ابی الدنیا ''مکائد
الشیطان' میں مالک بن دینار کے کلام سے اور بیری نے ''الز ہد' میں عیسیٰ بن مریم اور ابن

یونس کے کلام سے اور تاریخ مصر میں سعد بن مسعود کے کلام سے روایت کیا۔

قلت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوموضوعات میں شارکرایا گیاہے اور
اس پرشنخ الاسلام ابن حجر تقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن المدین نے مراسل حسن کی
تعریف کی ہے اور ان کے نزدیک اس کی سندیں حسن ہیں اور اس حدیث کودیلی
بروایت سیّدناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں اور اسے اپنی سند میں لکھا ہے گر
انہوں نے اس کی سند کو بیان نہیں کیا 'اور بیحدیث تاریخ ابن عسا کر میں سعد بن مسعود
صدفی تابعی سے ان لفظوں سے مروی ہے حب الدنیا راس کل المخطاء لیمنی ہرخطا
کی بنیادونیا کی محبت ہے۔ انتہا

صدیت است الی من دنیا کم ثلاث الطیب و النساء و جعلت قرة عیسنی فی الصلوة به بهاری دنیا کی تین چزین مجھے محبوب کرائی گئی بین خوشبو عورتیں اور میری آئھوں کی شخت کے انداز میں کی گئی۔

اسے نسائی اور حاکم نے سیدنا انس سے بدون لفظ ثلاث کے روایت کیا۔ قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اور ریبعض دیگر سندوں سے بیہ علی نے اپنی سنن میں بلفظ اندما حبب الی آنحرہ نقل کیا۔

مدينت"- حبك للشيء لعيمي ويصم:

ستہیں کسی چیز کی محبت اندھا بہرہ بنادی ہے۔

اسے ابوداؤد نے ابوالدرداء سے روایت کیا اور موقوف ہونا زیادہ قرین ہے اور معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ٹابت نہیں ہے۔

مديث الحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة:

(امام)حسن وحسین جنتی نو جوانوں کےسر دار ہیں۔

اسے ترندی نے ابوسعید سے اروابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اب مزید پچھ حدیثیں ای حرف کی بیان کرتا ہوں۔

صريث٥-ماكسوا الباعت فانهم لازمة لهم:

مال روک کریجے والول کومٹادو کیونکہ ان کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔
اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور مند ابویعلیٰ میں حسین بن علی رضی اللّه عنهما کی
روایت سے مرفوعاً ہے کہ المعنبون لا ماجور لا محمود: مال کوروک کریجے والے
نہ اجریا کیں گے اور نہ بیم لمحمود ہے۔

اسے ابوالقاسم بغوی نے اپنی و مجمع میں بروایت کامل ابن طلح ابی مشام نقادے بیان كيا كدانهول نے كہا كەميں بھرہ سے سامان كے كرستيدنا حسين بن على بن ابي طالب رضى التدعنهما كي خدمت مين آيا توانهون نے مال كوجلد فروخت كرنے كى تلقين فرمائي ميں نے كہا: اے ابن رسول اللہ! میں بھرے سے مال اس کئے لایا ہوں کہ اسے اس وفت تک روکوں کہلوگ اس کی طرف دوڑ کرآئئیں۔اس پرآپ نے فرمایا مجھے میرے والد ماجد نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریرے بیان فرمائی ہے کہ السم عبون لا ماجورولا محمود (مال کوروک کر بیجنے والانہ اجریائے گااور نہ میمود ہے) امام بغوی کہتے ہیں کہ راوی حدیث کامل ابن طلحه کابیوجم ہے کیونکہ دوسرے راوی نے ابی ہشام سے بیل کیا ہے کہ میں مال لے کرعلی بن حسین رضی الله عنها کے پاس آیا۔ ابوسعیدحسن بن علی عدوی نے اسے کامل سے روایت کیا اور اس میں علی بن ابی طالب زیادہ کیا مگر انہوں نے اس روابیت کوامام حسن رضی الله عنه سے منسوب کیا ہے نہ کہ امام حسین رضی اللہ عنه سے پھر میں نے بیٹنے الاسلام ابن حجر کے خط میں دیکھا جسے انہوں نے منتخب طیورات کے سلسلہ میں مرویات کے من میں بیان کیا جو کہ' بالاسناد' مصحر سے مروی ہے کہ فرمایا ماکسوا اهل الاسسواق فانهم انذال (بازار مين مال كوروك كريجين والول كوتنبيه كرو كيونكه بيزليل حرکت ہے) اور ابن محرحسن بن جوہری دمشینہ 'میں سندقوی کے ساتھ سفیان توری رحمة الله عليه يدوايت كرتے بيل كه انهول نے فرمايا كه كمها كياكه ماكسوا المباعة فانهم لاخلاق لهم (مال روك كريجين واليكوخبر داركرو كيونكهان كاكوني اخلاق نبيس ب)

#### Marfat.com

صدیث ۲- حب الوطن من الایمان: وطن کی محبت ایمان کا جزیرے۔ میں اس کی سندسے واقف نہیں۔

صديث ٧- حسن السوال نصف العلم عمرگى ـــممكله يوچهانصف علم

دیلمی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث ۸- حسس السعهدمن الایمان :عمرگی سے وعدے کو پورا کرناایمان کا ہے۔

حاكم نے سيد تناعا كنته صديقه رضى الله عنهما ي روايت كيا۔

صريث ٩-و جفت الجنة بالمكاره وجفت النار بالشهوات:

جنت کی راحت تکلیفول کے بدلے اور جہنم کی مشقت شہونوں کے بدلے ہے۔ اسے بخاری نے سیّدنا انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

صريث. الحدة تعتري خيارامتي:

حدت میری امت کے بہتر لوگوں کو بخلی بنادیتی ہے۔

ابویعلیٰ اورطبرانی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنبما سے اور دیلمی نے سیّدنا انس رضی اللّه عندسے روایت کیا۔

حدیث اا-المحکمة ضالة المؤمن: حکمت ودانائی مومن کی گمشده چیز ہے۔ تر مذی نے سیدناالی ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

سیخین نے سیدناابن عمر سے روایت کیا۔

حدیث ۱۳- المحلف خدعة او ندم: لینی شم یا تو دهوکا ہے یا شرمندگی۔ ابن ماجہ نے ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

صديث ١٦ - المحرب خدعة: لين الراكي وهوكا ب

سيخين نے سيدنا ابو ہر رہے ہوضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

مديث ١٥- حكمي على الواحد حكمي على الجماعة:

یعن ایک پرمبراهم جماعت پرمبراهم کرناہے۔ سے کنیا

اس کی سند کوئی نہیں جانتا۔

حدیث ۱۱-الحجامة فی نقرة الراس تورث النسیان: سرکی چندیا پر تجینے لگوانا بھول پیداکرتا ہے۔

دیلمی نے ستیرناانس رضی الله عنه سے روایت کیا۔

حديث كا-المحرم سوء الطن ليني يقين برا كمان بـــــ

ابوالشیخ نے لغوسند کے ساتھ علی سے موقوفاً روایت کیا اور قضای نے "مسند الشہاب" میں عبدالرحمٰن بن عائذ سے مرفوعاً روایت کیا اور بیہی نے "شعب الایمان" میں عبدالرحمٰن بن عائذ سے مرفوعاً روایت کیا اور بیہی نے "شعب الایمان" میں حکم بن عبدالرحمٰن سے قتل کر کے کہا کہ عرب کہا کرتے تھے کہ

العقل تجارب والخرم سوء الظن:

عقل تجربه كراتي ہے اور یقین برے كمان لاتا ہے۔

### حرف الخاء

صدیث استخال وارث من لاوارث لسه: جس کاکوئی وارث نه ہواس کا ماموں وارث ہے۔

ابوداؤد نے بروایت مقدام بن معدی کرب بیان کیااور ابن معین نے اسے ضعیف کہا۔
حدیث ۲-خذو ها یابنی طلحة خالدة تالدة لا نیز عها نکم الا ظالم:
اے اولا د طلحہ اسے (کلیر کعبہ) لے لو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم سے ظالم کے سواکوئی بھین سکے گا۔

المصطبراني في سيّدنا ابن عباس رضي اللّذ عبما مسدروايت كيار

حدیث<sup>44</sup> خسص بسالبسلاء من عوف الناس :جس نے لوگوں کو جان لیا'وہ بلا وُل کے ساتھ خاص ہو گیا۔

ديلمى نے سيّد ناعمر رضي الله عنه سے روايت كيا۔

حدیث ۱۳ خلق الله التربه یوم السبت :الله تعالی نے مٹی کومفتہ کے دن پیدافر مایا: امام مسلم ونسائی نے سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صريث٥-الخلق كلهم عيال الله واجهم اليه انفعهم لعياله:

ساری مخلوق خدا کی عیال ہے اس کے نز دیک وہ زیادہ محبوب ہے جواس کے عیال کے لئے زیادہ نافع ہو۔

بیہ قی نے الشعب میں اور ابو یعلیٰ نے سیّد ناانس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا اور اس کی سند ضعیف ہے ٔ اور ابن عدی نے سیّد ناابن مسعود رضی اللّٰدعنہما سے روایت کیا۔

صدیث الت الله و المأتین کل خفیف الحاذ قبل یارسول الله و المانین کل خفیف الحاذ قبل یارسول الله و الما خفیف الحاذ قال من لا اهل له و لا مال : تم میں ہے بہتر دوسوسال کے بعد برخفیف الحاذ ہے کی نے بوجھا: یارسول الله! خفیف الحاذ کیا ہے فرمایا وہ جس کے نہ اہل وعیال ہوا ورنہ مال ودولت ہو۔

ابويعلىٰ نے حذیفہ بن الیمان سے روایت کیا۔

صریث ک-النحیو عادہ: لینی نیکی کرنا خصلت ہے۔

است ابوتيم في صليه مين سيّدنا معاويه بن سفيان رضى الله عنه سيدروايت كيا

صريث^-حير الذكر الخفى وخير المنال مايكفي:

بہترین ذکرا ہستہ کرنااور بہترین مال وہ ہے جو کفایت کر ہے۔

بيهق نے سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت کیا۔

اب میں مزید حدیثیں اس حرف کی بیان کرتا ہوں۔

صريث ٩- خذو اشطر دينكم عن الحميراء:

حمیرای این کے نصف طریقے سیکھو (حمراء سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں)

میں اس کی سند سے واقف نہیں اور حافظ کما والدین ابن کثیر نے '' مخضراحادیث ابن حاجب'' کی تخریخ کے خمن میں فر مایا کہ بید حدیث بہت ہی غریب ہے بلکہ بید حدیث ہی منکر ہے۔ ان سے ہمارے شیخ حافظ ابوالحجاج مزی نے دریافت کیا تو فر مایا اسے کوئی نہیں جانتا اور فر مایا کوئی بھی اس کی سند سے واقف نہیں ہے اور ہمارے شیخ ذہبی فر ماتے ہیں کہ بیالی واہی حدیث ہے جس کی سند کوئی نہیں جانتا۔ انتہا

لیکن "مند الفردوی" میں حضرت سیّدنا انس رضی اللّدعنه سے مروی ہے که خذو اثلث دینکم من بیت عائشة : لعنی ام المونین حضرت سیّدتناعا نشه صدیقه رضی اللّدعنها کے هرسے اپنے دین کا تہائی حصہ یکھو" مگراس کی سندکا تذکرہ ہیں کیا ہے۔ اللّہ عنہا کے هرسے اپنے دین کا تہائی حصہ یکھو" مگراس کی سندکا تذکرہ ہیں کیا ہے۔ حدیث الیسر کن صداقاً:

عورتوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو بھلائی کی خوکر ہیں۔ طبرانی نے ستیدنا ابن عباس رضی الدعنہما ہے روابیت کیا۔

حدیث السخیر المجالس او سعها: بہترین مجالس وہ ہیں جوخوب کشادہ ہوں۔ ابوداؤد نے سیدنا ابوسعید سے روایت کی۔

> حدیث ۱۱-خیر الفذاء بواکره: تازه کھاتا بہترین غذاہہ۔ ویلمی نے سیدناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

> > صريث ١٢- خيار كم احسنكم قضاء:

تم میں بہتر وہ ہے جو ضرور توں کوخوب بورا کرے۔ شیخین نے سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیث السخیار امتی حداؤ هم الذین اذا غضبوا رجعوا:

میری امت کے بہتر لوگ وہ ہیں جو باز رہنے والے ہیں۔ لیجنی جب عصہ کرتے

ہیں توباز آجاتے ہیں۔

طبرانی نے دو اوسط میں سیرناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

عديث<sup>01</sup>-خير المجالس ما استقبل به القبله:

قبله روہ وكر بيضنے والى محفل بہترين مجلس ہے۔

طبرانى نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث ۱۲- خیسر الاسماء ماحمد و ما عبد بہترین نام وہ ہیں جس میں تر الٰہی ہواوراس میں اپنی بندگی کا اظہار ہو۔

میں اس کی سند سے واقف نہیں۔ مجم طبر انی میں ابوز ہیر ثقفی ہے ہے کہ
اذا سمیتم فعبد و الین جب تم نام رکھوتو اس میں بندگی کا اظہار ہو۔
نیز ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً انہوں نے ریجی روایت کیا: احب سماء
الی الله مایعبدله 'لیمنی اللہ کووہ نام مجوب ہیں جس میں اس کی بندگی ظاہر کی گئی ہو۔
اور اس کی سندضعیف ہے۔

صدیث کا-المخواج بالمضمان: خرائ ضانت کے ساتھ ہے۔ بیرباعیات عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہاسے ہے۔

صديث ١٨- خير الامور اوساطها: بهترين كام ال كاوسط بـ

ابن سمعان نے اپنی تاریخ میں بروایت علی مرتفی رضی اللہ عندا کی سند سے بیان کیا جس کا حال کوئی نہیں جانتا اور ابن جریر نے اپنی تغییر میں مطرف ابن عبداللہ اور یزید بن مرہ بعضی کے کلام کے شمن میں بیان کیا اور ابویعلیٰ وہب بن مدبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایک کے دو کنارے اور ایک وسط ہوتے ہیں جب کوئی ایک کنارے کو پکڑتا ہے تو دونوں کنارے کو پکڑتا ہے تو دونوں کنارے اعتدل پر ہے ہیں۔ البذاتم پرلازم ہے کہ ہم چیز کے وسط کولیا کرو۔'' کنارے اعتدل پر جند میں حلکم حل حصر کھ:

تمہاراسر کہ وہ بہتر ہے جوتمہاری شراب کاسر کہ بن جائے۔ بیبیق نے المعرفت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے کہا کہ اس کی سند قوی نہیں ہے۔

> حدیث ۲۰- النحیر فی وفی امتی الی یوم القیامة: بهتری مجھ میں ہے اور قیامت تک میری امت میں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں اس کی سند کوہیں جانتا۔ انتہا

## حرف الدال

صريث ا- الدال على الخير كفاعله:

نیکی کی رہنمائی کرنے والا اس نیکی کے کرنے والے ہی کی مانند ہے۔ بزار نے سیّدنا انس رضی اللّد عنہ سے روایت کیا اور امام مسلم نے سیّدنا ابومسعود انصاری رضی اللّدعنہ سے ان لفظول سے روایت کیا کہ:

من ذل على خير فله مثل اجرافاعله:

جس نے لیکی پررہنمائی کی تو اس کے لئے اس کے کرنے والے کے برابر ثواب

صريث الدنيا سجن المومن وجنة الكافر:

دنیامومن کا قیدخانه اور کافر کی جنت ہے۔

امام سلم وتر مذی فے سیدنا ابو ہریرہ سے امام احمہ فے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اسے اس اضافہ کے ساتھ کہ فاذا فاد ق الدنیا فاد ق السبجن (بعنی مسلمان جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو قید خانہ سے نکل جاتا ہے) روایت کیا۔ اس حرف کی مزید حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

مديث الموا موضاكم بالصلقه: اليزم يضول كاعلاح صدقه سي كرو

Hans wis Hall State Ha

طرانی نے ابوامامہرضی اللہ عنہ سے اور دیلمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا۔ صدیت سے مایویبك الى مایویبك:

جوتهہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کراس طرف ہو جاؤجس میں تنہیں شک نہ

يمو\_

ترندی دنسائی نے سیدناحسن بن علی رضی الله عنها سے اور طبر انی نے واثلہ بن اسقع سے اور ابونعیم نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث۵-دفن البنات من المکر مات: لرکول کوئزت کے ساتھ دفن کرو۔ طرانی نے ''اوسط' میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنما سے روایت کیا۔ حدیث ۲-الدعایر دالبلاء: یعنی دعابلا وَل کودور کردیتی ہے۔ اسے ابوالشخ نے سیّدنا ابو ہریرہ' اور سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنم سے روایت کیا۔ حدیث ک-الدنیا دار من لادار له و مال من لامال له و لها یجمع من لا

دنیااس کا گھرہے جس کا (آخرت میں) گھرنہیں اور وہ مال ہے جس کا (آخرت میں) مال نہیں اوراس سے وہ دل لگا تا ہے جسے عقل نہ ہو۔ (رواہ احمر عن سیّد تناعا کنٹہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا)

صدیث ۸- الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه:

دنیاسامان ہے اوراس کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔
امام سلم نے سیّدنا ابن عمرضی اللّه عنهما سے روایت کیا:
صدیث ۹ - الدنیا جیقة و الناس کلابها

دنیام دار ہے اورلوگ اس کے کتے ہیں۔
ابوائینے نے اپن تفییر میں بروایت علی مرتفلی رضی اللّه عنه موقو فابیان کیا کہ الدنیا
جیفة فمن ادادها فلیصبر علی مغالطة الکلاب یعنی دنیام دار ہے جواسے چاہتا

ہے تواسے جاہئے کہ کتوں کے ساتھ میل جول پر قناعت کر ہے۔'' اور دیلمی نے بروایت سیدناعلی مرتضای رضی اللہ عنه مرفوعاً روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدعلیہ السلام پروحی فرمائی

ياداؤد مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها افتحب ان تكون كلباً مثلهم فتجر معهم:

اے داؤد! دنیااس مردار کی مانند ہے جس پر کتے جمع ہوں اور اسے پھاڑ کھار ہے ہول کیاتم پبند کروگے کہ ان جیسے کتے ہوکران کے ساتھ پھاڑ کھانے والے بنو۔''

صريث الدين النصيحت قالو المن قال لله ولرسوله و آئمة المسلمين وعامتهم:

دین سرایا نقیحت ہے صحابہ نے دریافت کیا کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے اور اس کے دسول کے لئے اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے۔ (رواہ العلم عن تمیم الداری)

حدیث ا-الدیك الابیض صدیقی: سفیدمرغ مجھے پیاراہے۔ ابن الی اسامہ اور ابوالتیخ 'ابن حبان نے سیّدنا انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کر کے کہا کہ بیمنکر ہے۔انتی

## حرفسالذال

حدیث ا - ذکوہ الارض پبھا: زمین کی پاک اس کی خشکی میں ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ میرمحمد بن حنفیہ کا قول ہے جسے ابن جربر نے " تہذیب الآثار' میں بیان کیا۔

قلت: علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ اسے ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں انہیں محر بن حنفیہ سے روایت کیا۔ نیز اسے ابی جعفراور ابوقلا بہ سے بھی روایت کیا۔ انتها



## حرف الراء

حدیث احدیث العنی النخطا والنسیان و ما استکوهوا علیه: میری امت سے خطا اور بھول اور جس پرانہیں مجبور کیا جائے اس سے مواخذہ اٹھا بیا گیا ہے۔

ابن ماجهٔ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اورسیرنا ابن عباس رضی الله عنما کی حدیث کوان لفظول سے حکم کہا کہ ان الله رفع الدحدیث یعنی الله نے مواخذہ اٹھالیا ہے اور ابن عدی نے الی بکرہ سے ان لفظول سے حدیث نقل کی رفع الله عن هذا الاحت ثلاثا الحطاء و النسیان و الامر یکر هون علیه لیعنی الله تعالی نے اس امت سے تین با تیں اٹھالی ہیں۔خطا بھول اوروہ کام جس پراسے مجبور کیا جائے۔'' امت سے تین با تیں اٹھالی ہیں۔خطا کو طائر مالم تعبیر فاذا عبرت وقعت: حدیث ۲ - الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبیر فاذا عبر سے قعیر لے لے تو واقع آدی پرخواب جب تک تعبیر نہ لے پرواز رہتا ہے پھر جب تعبیر لے لے تو واقع

ابوداؤد وترمذی نے روایت کر کے سیج قرار دیا اور ابن ماجہ نے ابورزین سے روایت کیا۔

مدیت الرؤیا للشرك الاصغو: خواب بهت چهونا شرک ہے۔ طبرانی نے شداد بن اوس سے روایت کیا۔ قلت: اسی حرف کی مزید حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ حدیث ۲-راس الحکمة مخافة الله : دانائی کی بنیا داللہ کا خوف ہے۔ ابن لال نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حدیث ۵-راس العقل بعد الایمان بالله التو ددالی الناس:

الله يرايمان لانے كے بعد عقلندى كى جرالوكوں سے محبت كرنا ہے۔

Marfat.com

Marfat.com

# Hand wis Hall State of the Hal

ابونعیم نے سیدناانس اور سیدناعلی مرتضی رضی الله عنهما سے روایت کیا۔ حدیث ۲- ریح الولد من ریح البحنة: اولا دکی خوشبو جنت کی خوشبو کا جز ہے۔ طبر انی نے ''الصغیر'' میں سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

مديث ٧-ر دجواب الكتاب حق كرد السلام:

خط کاجواب دینا سلام کے جواب دینے کی مانند حق ہے۔

ابن لال نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے ابونعیم نے سیدنا انس سے روایت

صدیث ۸- رضاء الله فی رضاء الوالدین و سخطه فی سخط الوالدین: الله کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں اوراس کی ناراضی والدین کی ناراضی میں

تر مذی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

صدیث ۹-الرؤیا بالاول عابر: لینی خواب بہلے معرکی تعبیر کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صريث ا الرزق يطلب العبد كما يطلبه اجله:

رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی

طبراني في ابوالدرداءرضي الله عنه سيدروايت كيار

صريث أأ-رحم الله من قال خيرا اوصمت:

الله تعالی اس پردم کرے جو بھلائی کی بات کے یاوہ خاموش رہے۔

ویلمی نے سیدناانس رضی اللہ عنہ سے ان افظوں سے روایت کیا: رحم اللہ من تسکسلم فیخنم اوسکت فسلم یعنی اللہ رحم کرے جواجھی بات کرے وہ اچھا ہے یا فاموش رہے وہ محفوظ ہے۔

Marfat.com

صريت ١٢- رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالواوما الحهاد الاكبر قالواوما الجهاد الاكبر قال جهاد القلب:

اب ہم جھوٹے جہادے بڑے جہاد کی طرف لوٹنے ہیں صحابہ نے پوچھا بڑا جہاد کیاہے: فرمایا کہ دل کا جہادے۔

حافظ ابن حجر'' تسدید القوی'' میں فرماتے ہیں کہ بید حدیث لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے حالانکہ بیدابراہیم بن عبلہ کے کلام کا جز ہے جونسائی کی''اسکنی'' میں مروی ہے۔انتہا

واقول-علامه سيوطى رحمة الله عليه فرماتے بيل كه خطيب بغدادى اپن تاريخ بيل سيدنا جابرى حديث بيل روايت كرتے بيل كه انهول نے كہا حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ايك غزوه كى وايسى پرصحابه كرام عليهم الرضوان سے فرمايا قله متم خير مقدم وقد متم من المجھاد الاحسور الى المجھاد الاكبر قالوا وما المجھاد الاكبريا رسول الله ؟ قال مجاهدة العبد هو اله يعنى تهارانكاتا كتاا چھائكلنا ہے كه ابتم جهاد اصغر سے جہادا كبركي طرف جارہ مورصحابہ نے عرض كيا : يارسول الله ! جہادا كبركيا ہے؟ فرمايا وه اپنى خواہشات سے بنده كا جہاد كرنا ہے۔

حديث ١٣-رحم الله من زارني وزمام ناقة بيده:

اللہ کی اس پررحمت ہوجومیری زیارت کرے درانحالیکہ کے سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں ہو۔

حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔انتما

#### حرف الزاء

حدیث او زر غباتز دد حبانهر مفته زیارت کرومجت بڑھے گی۔ (ناغه کرکے زیارت کیا کرواس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے) بزاراور بہق نے ''الشعب'' میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور دونوں نے اسے ضعیف قرار دیا' اور دیلمی نے سیّدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور ابن عدی نے ''الکامل'' میں چودہ مقامات پراسے قل کیا اور ہر جگہ اسے ضعیف قرار دیا۔
قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیز یہ حدیث سیّدنا علی مرتضی رضی اللہ اللہ عنہ انس جابر' حبیب بن مسلمہ' ابن عباس' ابن عمر' ابوذ راور سید تناعا کشہ صدیف ہوتی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اسی حرف کی مزید حدیثیں:

حدیث۲-زیسنوا اصواتکم بالقرآن :قرآن کریم کے ساتھا پی آوازوں کو نزین کرو۔

تحکم وغیرہ نے براء سے تل کیا۔

حدیث ازینوا اعیاد کم بالتکبیر: این عیدوں کوئلیروں سے آراستہ کرو۔ طبرانی نے سیدناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱-الز کو قنطرة الاسلام: زکو ة اسلام کایل ہے۔

طبرانی نے ابوالدرداء سے روایت کیا۔

صدیت۵-الزنا یورث الفقر: لینی زناکاری محتاجی کولاتی ہے۔ دیلمی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنما سے روایت کیا۔

# حرف السين

حدیث اسسافروا تصبحوا: لینی سفر کرو صحت مندر ہوگے۔ امام احمد نے ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

علامہ سبوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور طبر انی نے ابن عباس سے اور قضاعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔

حدیث ا-السعید من وعظ بغیره: نیک بخت وه ہے جودوس بے سے نفیحت

یکڑے۔

رامہرزی نے ''الامثال'' میں زید بن خالداور عقبہ بن عامرے روایت کیا اور ابن جوزی نے کہا بیثابت نہیں ہے۔

قلت: علامه سيوطی رحمة الله عليه فرمات بيل كه عقبه كى بهت طويل حديث ب جي ديلى في ابنى مستودرضى الله عنه سے ديلى في ابنى مستد ميں روايت كيا ہے اور بلاشبه يه لفظ سيّدنا ابن مسعودرضى الله عنه سے موقو فا وارد بيل جيے ابن ماجه نے اور بينى نے ''المدخل' ميں بيان كيا ہے اور ابن عمررضى الله عنه ماسے موقو فا بھى مروى ہے جي سعيد بن منصور نے اپنى سنن ميں روايت كيا۔ انتها حديث ۱۳ المسلطان ظل الله فى الارض بادشاہ زمين ميں خدا كاسابيہ وتا

بیہ فی نے ابن سیرین سے مرفوعاً اور سیّدنا انس رضی اللّٰدعنہ سے موقو فاروایت کی اور داقطنی کہتے ہیں کہ کعب سے مروی ان کا اپنا قول کہنا زیادہ سے۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ کعب سے مروی ان کا اپنا قول کہنا زیادہ سے۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که بیلفظ ابوبکرہ کی حدیث میں بھی مرفوعاً وارد ہیں جسے جسی مرفوعاً منقول ہیں جسے دیلمی اور ابوالشخ نے نقل کیا اور سیّدنا انس رضی الله عنه ہے جسے دیلمی اور ہیں جسے دیلمی اور ابوالشخ نے نقل کیا اور سیّدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه سے جسی مرفوعاً مروی ہیں جسے ابوالشخ نے روایت کیا اور سیّدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے بھی مرفوعاً مروی ہیں جسے ابولیم ابوالشخ نے نقل کیا اور سیّدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه سے بھی مرفوعاً مروی ہیں جسے ابولیم نقل کیا۔ انتہا

حدیث اسید المعوب علی: یعن علی مرتضی کرم الله وجه عرب کے سردار ہیں است ابونعیم نے ''حلیہ' میں حسن بن علی رضی الله عنهما سے روایت کیا۔
قلت: علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اور اسے حاکم نے ''المستدرک'' میں سیّد تناعا کشہ صدیقہ اور جابر رضی الله عنهما کی حدیث میں بیان کیا اور ذہبی نے اپنی '' مختصر' میں اسے موضوع کہا اور ابن عسا کرنے قیس بن حازم سے مرسلا بیروایت کی کہ:

انیا سید ولید آدم و ابوك سید کهول العرب و علی سید شباب العرب: بین اولاد آدم کاسر دار بون اور تمهار بوالد عرب كے بوڑھوں اور علی عرب كے جوانوں كے سردار بین (اس حدیث سے فضیلت حضرت صدیق وجھزت علی رضی اللہ عنها معلوم ہوتی ہے)۔ اس حرف كی بقید حدیثیں بہ بین:

حدیث۵-سبقك بها عكاشه: لینی تم سے اس معامله میں عکاشه سبقت لے شیخین نے ابن عباس سے روایت کیا۔

صديث ٢-سددو او قاربو: ليخي سير هر مواور قريب كرو\_

سيخين نے حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت کیا۔

صديث - السفر قطعة من العذاب: لينى سفرعذاب كاايك كرا \_\_\_

امام بخارى نے ابو ہر رہے وضى الله عنه سے روایت کیا۔

صدیث ۸-سیدالقوم خادمهم: لینی قوم کاسرداران کاخادم ہے۔

ابن ماجهن قناده رضى الله عنه يصروابيت كيا\_

صدیث ۹- السلام قبل الکلام: یعنی سلام کرنابات کرنے سے پہلے ہے۔ (رواہ التر فدی عن جابر)

صريث ا- السعيد من سعد في بطن امه:

نیک بخت وہ ہے جوانی مال کے بطن سے نیک ہوو الشقی من شقی فی بطن امد: اور بد بخت وہ ہے جوانی مال کے شکم سے بد بخت ہو۔

طبرانی نے ''الصغیر'' میں اور بزار نے بسند سے سیّدنا ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے وابت کیا۔

صدیث اا-السه مهاح ربیاح والشیر شیؤم:بهادری وفاداری ہے اور بدی فتمتی۔ برمتی۔

ديلمى نے سيدنا ابو ہر ريره رضى الله عنه نے روايت كيا۔

حدیث ۱۱-سبقت رحمتی غضبی: تینی میری دحمت میرے غضب پرغالب

ہے۔ شیخین نے ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

### حرف الشين

حدیث ا- المشتاء ربیع المومن : موسم سرمامومن کی فصل بہار ہے۔ ابویعلیٰ نے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

مديث ا-شيبتني هود واخواتها:

مجھے قوم ہود کی اوراس کی طرح دوسری اقوام کی ہلا کت خیزیوں نے بوڑھا کر دیا۔ بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور''الاقتراح'' میں اسے سے کہا اور دارقطنی نے اسے معلول گر دانا اور موسیٰ بن ہارون نے اسے منکر کہا۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لفظوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہیں موضوع ہے اور درست بھی ہے کہ اسے حسن کہا جائے اور 'التفسیر المسند' میں اس کی سندوں کو جمع کیا گیا ہے۔ انتمٰی واللہ اعلم

حدیث۳- الشین فسی قبوم کالنبی فبی امته بمی توم میں بوڑھاشخص ٔ اپنی امت میں نبی کی مانند بیروی کے لاکق ہے۔اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند دیلمی نے ابورافع سے بیان کی ہے۔اس حرف کی بقیہ حدیثیں۔

حدیث ۱۳ مشاوروه ن و خالفوهن عورتول سے مشوره کرواوران کی مخالفت کرو۔

یہ باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیکن اس معنی میں بیر صدیت ہے کہ عطاعت النساء ندامت لیعنی عورتوں کی باتوں کی پیروی کرناندامت وشرمندگی ہے۔

# 第24年

جسابن لال ابن عدى اور ديلى في حديث عائشه صديقة رضى الله عنها سيفل كيا اورابن عدى في على الله عنها سيفل كيا اورابن عدى في حديث ام سعيد بنت زيد بن ثابت سي بروايت ان كوالد سيم فوعاً نقل كيا كه طاعت المراة ندامة لين عورت كى اقتداء موجب ندامت باورابن لال في منه الله عنه سيم فوعاً روايت كيا كه

لایفعلن احد کم امر احتی یستشیر فان لم یجد من یستشیره فلیستشر امر أن ثم لیخالفها فان فی خلافها البر که: برگز برگز کوئی کام بغیر مشوره کے کوئی نہ کرے اب اگر کوئی مشوره دینے والانه ملے تو اپنی بیوی سے مشوره لو پھر اس کے خلاف میں برکت ہے۔ اس کے خلاف میں برکت ہے۔ طبر انی وحاکم نے ابو بکره کی مرفوع حدیث کوشچ کہہ کرنقل کیا کہ:

هلكت الرجال حين اطاعت النساء:

مرداس وقت ہلاک ہوجائیں گے جب عورتوں کی پیروی کرنے لگیں گے۔
عسکری نے ''الامثال' میں سیدناعمرض اللہ عنہ سے روایت کی کہ خسالے فیو ا
النساء فیان فی خلافهن البر کة (عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں
برکت ہے) اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا:

عود واالنساء فانها ضعيفة ان اطعتها اهلكتك:

عورتوں کے مشورے کا الٹ کرو کیونکہ وہ کمزور ہیں اگرتم نے اسے مان لیا تو تم ہلاکت میں پڑجاؤگے۔

حدیث۵-شوار کسم عزابکم بنم میں شریرلوگ تمهارے بے شادی شدہ لوگ ہیں۔

امام احمد نے ابوذر سے اور طبر انی نے عطیہ بن بشیر سے اور ابن عدی نے ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے اور ابن عدی نے ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے اور ابولیا نے جابر سے روایت کیا اور ابن جوزی اسے موضوعات میں لائے جوان کی غلطی ہے۔

صريث ٢-شفاعتى لاهل الكبائر من امتى:

میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لئے ہے۔ تر فذی وابوداؤد اور بیمجی نے انس وحاکم اور جابر سے اور طبرانی نے ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنیم اجمعین سے روایت کیا اور بیمجی نے ''الشعب'' میں کعب بن مجر ہ سے اور مرسل طاؤس سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیمرسل حسن ہے۔ شہادت دی کہ بیلفظ اکثر تابعین میں شائع ہے۔

صريت ٧- شهادة خزيمة بشهادة رجلين:

خزیمہ کی گواہی دومردوں کے گواہی کے برابر ہے۔

امام احمر ابودا وُ دنے نعمان بن بشیر رضی الله عنه سے روایت کیا۔

صدیت ۸-شفاء العی السوال: در ماندگی کاعلاج بوچھناہے۔

ابوداؤد ٔ حاکم نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنهمائے روایت کیا۔

صديث 9-الشاهد يولى مالا يوى الغائب: موجودوه ديكما بعجوعا تب بين

وتكفتابه

امام احمدنے سیدناعلی مرتضی کرم الله وجهدے روایت کیا۔

#### حرف الصاد

صدیث ا - الصحت تمتع الوزق : صحت مندرزق سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ سند میں سیرناعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صدیث کا جز ہے اور بیضعیف ہے۔ صدیث ۲ - صلوۃ النہار عجماء:

دن کی نمازگونگی ہے(لیعنی جہری قرات نہیں ہے۔(مترجم) دارقطنی اور نووی نے کہا کہ بیہ باطل ہے کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ بیہ ابوعبید کی کتاب'' فضائل قرآن'' میں ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کے

کلام کا حصہ ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كهاس انبيل سے ابن ابى شيبه نے ابن كتاب ميں نقل كيا اور نيز بيدسن سے بھى مروى ہے اور ان كا بقيه حصه بيہ ہے كه وصلوٰ ق المليل تسمع اذينك ليمن رات كى نماز كوتمهار كان سنتے بيں اور سعيد بن منصور نے ابى حماد بن سليمان سے بغيراس اضافه كروايت كيا۔ اسى طرح عبدالرزاق نے مجاد بن سيمروى ہے كہ كہا صلوٰ ق المنهار عبد ماء لا يوفع بها الصوت الالجمعه و الصبح ترفع:

دن کی نماز گونگی ہے جس میں آ واز بلندنہیں ہوتی بجز جمعہ کے اور صبح کو آ واز بلند ہوتی ہے۔

> حدیث اسومواتصحوا: روزه رکھو صحت مندرہوگے۔ ابونعیم نے ''الطب' میں سیّدنا ابوہر ریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کی۔ اس حرف کی بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

حدیث اسوائی افضل من سبعین صلوة بلا سوائی: مواک کرکے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے ستر نمازوں سے افضل ہے۔ الحرث نے اپنی اسند میں اور ابو یعلیٰ وجا کم نے سید تناعا کنٹہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور دیلمی نے ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث۵-المصلولة علی النبی صلی الله علیه وسلم افضل من عتق الرقاب: نبی کریم صلی الله علیه وسلم افضل من عتق الرقاب: نبی کریم صلی الله علیه و کردود بھیجنا غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے۔ الاصبمانی نے الترغیب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا۔ حدیث ۲-صلوا علی من قال لا الله الا الله و صلوا حلف من قال لا الله حدیث ۲-صلوا علی من قال لا الله الا الله کہنے والے کی نماز جنازہ پڑھواور ہر لا الله الا الله کہنے والے کی نماز جنازہ پڑھواور ہر لا الله الا الله کہنے والے کی جی بھیے نماز پڑھو: (ف: اس سے صرف الله سنت مراد بیں) طبرانی نے سیدنا ابن عمر کے بیچھے نماز پڑھو: (ف: اس سے صرف الله سنت مراد بیں) طبرانی نے سیدنا ابن عمر

رضى التدعنهما يدروابيت كيا

صديث - صدقة السرتطفئ غضب الرب:

چھیا کرخیرات کرنے سے رب کاغضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔

ترمذى في في سيدنا الس رضى الله عند في روايت كيا

صديث ٨-المصلواة عماد الدين : يعنى نماز دين كاستون همـر (رواه الديلي عن

صدیت ۹-الصبر مفتاح الفرج ها: لینی صبر کرنا کشادگی کی تجی ہے۔

ديلمي ني خصين بن على رضى الله عنه عنه بلاسندروايت كيا ـ

صعار قوم كبار قوم آخرين:

قوم کے چھوٹے بیج آنے والے لوگوں کے لئے بڑے ہوں گے

درامی و بیری نے "المدخل" میں حسین بن علی رضی الله عنها سے موقو فا اور عروہ بن

زبیرے ان کا قول تقل کیا اور بیھی نے عمروبن عاص سے موقو فاروایت کیا۔

#### حرف الطاء

صريث ا-طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمت:

تخصیل علم (دین) ہرمسلمان مردوعورت پرفرض ہے۔

ستیدنا انس ٔ جابر ٔ ابن عمر ٔ ابن عباس علی اور ابوسعید خدری رضی الله عنهم سے بیرمروی ہے اور ہرسند میں کلام ہے۔سب سے عمدہ سند و قادہ و ثابت کی ہے جوسیّد ناانس رضی اللّٰہ عنه سے ہے اور مجاہد کی ہے جوستدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے ہے اور ابن ماجہ نے کثیر بن ھنظیر سے بردایت محمر بن سیرین از انس روایت کیا ہے اور بیراوی کثیر مختلف فیہ ہے لہٰذا بیرحدیث حسن ہے اور ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ اس حدیث کی تمام سند میں معلول ہیں۔ پھر ہیں کہ اسخت ابن راھو بیکا اس کی سند میں کلام کرنا بھی مروی ہے۔ بایں ہمہاس کے معنی

صحیح ہیں اور ہزار نے اپنی سند ہیں کہا ہے کہ بیر حدیث سیّدنا انس رضی اللہ عند سے واہی سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ اور جوروایت ابراہیم بن سلام از جناد بن سلیمان از ابراہیم نخعی از انس مروی ہے وہ حسن ہے کیونکہ ابن سلام راوی کوہم نہیں جانے بجز ابوعاصم کے اور اسے ابن جوزی نے "منہاج القاصدین" میں بسند الی بکر بن الی داؤد از جعفر بن مسافراز کی بن جان از سلیمان ابن قرم از ثابت بنانی از حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ ابن ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ طلب العلم فویضة اس سند سے بڑھ کر سے خور کہتے ہیں کہ بیر حدیث بیت کا طرق سے مرتبہ حسن کو بہتی ہے۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ دیلمی بیان کرتے ہیں کہ بیصدیث ابی ابن کعب عذیفہ بن بیمان سلمان سمرہ بن جندب معاویہ بن عبدہ ابی ابوب ابو ہریرہ عاکشہ بنت صدیق عاکشہ بنت صدیق عاکشہ بنت محد اور ام ہانی رضی اللہ عنہم وعنہن سے بھی مروی ہے اور باعتبار مخارج بیا حادیث متواترہ میں ظاہر ہوتی ہے اور بیعی نے ''المدخل' میں کہا ہے کہ علم کی مزاد کواللہ بی زیادہ جانتا ہے چونکہ علم عام اتناو سیع ہے کہ اسے ہر بالغ وعاقل جائل نہیں گھرسکتا۔ یاعلم خاص مراد ہو جوخواص کا درجہ ہے یا اس سے مراد ہرمسلمان پر عاکد کردہ فرائض کاعلم ہو۔ یہاں تک وہ بعد کفایت اس میں موجود ہو بھریہ کہ ابن مبارک سے مروی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا اس سے وہ مراد نہیں ہے جوتم مروی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا اس سے وہ مراد نہیں ہے جوتم خاص کردی ہے دانس حدیث کے بارے میں ہو جواس کے دینی امور میں واقع ہوتا ہے تو وہ اسے اتنا خاص کرے کہ اسے اس کاعلم ہوجائے۔ اتنہی

مديث ا-طلب الكسب الحلال فريضة: طال روزي عاصل كرنافرض

، بیہ بی نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّدعنهما سے روایت کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اسے طبرانی نے سیّدنا انس رضی اللّٰدعنہ سے بھی روایت کیا

المرابع مونى المرابع ال عدائتي ـ

حدیث۳-طلب المحق غوبت جن کاطلب کرناغر بنت ہے۔ الانصاری نے منازل السائرین میں بسند حضرت جنید ازسری ازمعروف کرخی از جعفر بن محمداز آباءہ مرفوعاً روایت کی اور کہا کہ بیغریب ہے۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که اس سندے دیلمی نے روایت کیا اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں سلسل صوفیاء سے اس سند کے ساتھ روایت کیا۔انتیٰ حدیث: ۲۲ - طعام البحیل داع و طعام السنحی شفاء:

بخيل كا كهانا بيارى باورتى كا كهانا شفاب

ابن عدی نے بروایت مالک از نافع از ابن عمر رضی الله عنم انقل کرکے کہا ہے تابت نہیں سے کیونکہ بہت سے مجبول رادی ہیں اور اسے ضعیف قرار دیا اور مالک کے نزدیک میں بیاطل ہے۔

ال حرف كى بقيه حديثين بيان كرتا ہوں\_

صريث۵-الطلاق بيدمن اخذ بالساق:

طلاق اس (شوہر) کے ہاتھ میں ہے جس نے پنڈلی پکڑی۔ اسے ابن ماجہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ انہی

### حرف الظاء

صريث ا- النظالم عدل الله في الارض ينتقم من الناس ثم ينتقم الله

ظالم زمین میں اللہ کا انصاف ہے جولوگوں سے انتقام لیتا ہے کھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔

زرکشی نے کہا کہ میں نے اس کی سندنہ یائی۔

قلت:علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که اس حدیث کے معنی میں وہ روایت میں علامہ سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی میں وہ روایت ہے جسے طبرانی نے ''اوسط''میں سیّدنا جابر رضی الله عنه سے مرفوعاً نقل کیا کہ:

ان الله یقول انتقم فمن ابغض بمن ابغض ثم اصیر کلاالی الناد:

بینک الله تعالی فرما تا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے کے ذریعہ بروں کا انتقام لیتا
ہے پھرسب کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی سندضعیف ہے ابن عسا کرنے علی بن غنام
سے نقل کیا کہ کہا گیا ہے کہ

ماانتهم الله لقوم الابشر منهم: اللكسى قوم سے بدلہ بیں لیتا مگراس کے ذریعے جوان میں سب سے بدتر ہو۔

اور عبدالله بن امام احمد نے "زوا کد الزهد" میں مالک بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ میں منافق کا انتقام منافق کے ذریعہ لیتا ہوں ۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کی مثل ونظیر ہوں کھر تمام منافقوں سے انتقام لیتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کی مثل ونظیر قرآن کریم میں بھی بیدے کہ و کے ذلک نولی بعض البطال مین بعضا بما کانوایک سبون (الانعام: ۱۲۹)

ائ طرح ظالموں کاوالی بنادیتے ہیں بلکہ ان کے کسب (کیے) کا۔ بقیہ اس حرف کی حدیث ہیہ کہ: حدیث ۲- ظلم دون ظلم بظلم ہے۔ امام احمہ نے ''الایمان' میں عطاء سے مرسلاً روایت کیا۔

# حرف العين

صدیث العبد من طینت مولاہ: غلام اپنے آقاکے خمیر سے ہے۔ ابن لال نے ''مکارم اخلاق' میں ابن عباس رضی الله عنما کی حدیث ان لفظوں سے قل کی طینت المعتق من طینت مولی :غلام کاخمیر آقا کے خمیر سے ہے۔ صدیر ۲۰۰۰ - العجله من الشیطان : جلد بازی شیطان کی طرف ہے۔
تر مذی نے نقل کر کے بہل بن سعد ساعدی کی حدیث ہے جس کے اول میں ہے:
"الاناءة من الله "اسے حسن کہا اور آئی تی نے اپنی سنن میں سیّد ناانس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ہے۔ حس کے اول میں "التأنی من الله" ہے بیان کیا اور بیہی نے ہی سیّد نا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما سے روایت کیا۔

اذا نانيت اصبت او كدت واذا استعجلت اخطأت او كدت:

جبتم نے اطمینان سے کام کیا تو ٹھیک رہے یا قریب قریب ٹھیک کے رہے اور جب تم نے جلد بازی کی تو تم نے خطا کی یا قریب قریب خطا کے رہے۔

صدیت العدة دین یعنی عدت: (تیاری جهاددین کی بات ہے) دین میں سے ہے۔ طبرانی نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مراسل میں ابودا وَ دنے حسن سے مرفوعاً روایت کیا کہ العدة عطیة لیمی عدت عطیہ ہے۔

قلت علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که 'الباب' میں علی مرتضلی کرم الله وجهه سے دیلمی نے روایت کیا ہے۔

حديث اسعرفوا ولا تعنفوا: مهجينوا واورجهر كوبيل\_

الآجرى نے ''ا خلاق حملة القرآن' میں سیدنا ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت

قلت: علا، یسیوطی رحمة الله علیه فرمات بین که حارث اور طیالی دونوں نے اپنی سندوں میں اور بیہقی نے '' المدخل'' میں ان لفظوں سے روایت کیا کہ:

علموا ولا تعنفوا فان العلم خير لمن المعنف:

سکھا وَاورجھڑ کونہیں کیونکہ سکھانے والا جھڑ کنے والے سے بہتر ہے۔

صريت ۵-علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل:

میری امت کےعلاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میری طرف سے تبلیغ دین

Hand win Line Hand State of the Hand of th

كرنے والے ہیں۔اس كى كوئى اصل جيس ہے۔

حديث Y-العلماء ورثت الانبياء:علاء نبيول كوارث بيل-

الاربعهن الى الدرداء سے روایت كيا۔

مديث 2- العين حق : ليني نظر فق ہے۔

بخارى نے ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت كيا۔

*مديث ٨-العين تدخل الرجل القبرو الجمل القدر*:

نظراً دمی کوقبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔

ابونعیم نے ''الحلیہ'' میں سیدنا جابر سے روایت کیا۔اس حرف کی بقیہ حدیثیں بیان

کرتا ہوں۔

صدیت و حدت علی اعمال امتی فوجدت فیها المقبول و المردود الا الصلوة علی : میری امت کا ممال محمد پیش کئے گئے ان میں کھ تو مقبول تھا ور کچھ مردود مگر مجھ پر درود بھیجنا یہ مقبول تھا۔

میں اس کی سند سے واقف نہ ہوسکا۔

صريث•ا- على اليدما احملت حتّى تؤديه:

اس ہاتھ برفرض ہے کہ جولیا ہے اسے ادا کر ہے۔

ابوداؤد وترمذي نے سمرہ بن جندب سے روایت کیا۔

صديث المالم خزائن ومفتاحها السوال:

العلم ففي خزانه ہے اس كى تنجى بوچھنا ہے۔

(ابونعیم نے سیدناعلی مرتضلی رضی الله عنه سے روایت کیا۔)

حدیث ۱۱-علیکم بدین العجائز :تم پرعورتو کامبراداکرنافرض ہے۔

دیلمی نے ستیرنا ابن عمر رضی الله عنهما سے ان لفظوں سے روایت کیا کہ جس کی سند

وابی ہے کہ

اذا كان آخر الزمان واختلف الاهواء فعليكم بدين الباديت النساء:

جب آخرز مانہ ہو گاتو خواہش مختلف ہو جائے گی کاہذاتم پر دین مہر جنگل کی عورت ہویا شہری بیوی ادا کرنا فرض ہے۔

صدیت ۱۳ احورة سترت و مؤنت کیفیت مغد موت البنت: شرم کی پرده پوشی کی گئی کفالت کا بوجها تھالیا گیا بونت بیٹی کے مرنے کے۔ ابن افی الدنیا نے '' کتاب العرائس' میں بطریق قیادہ روایت کیا کہ سیّد تا ابن عباس رضی اللّٰه عنہما کو جب ان کی صاحبز ادی کے انتقال کی خبر ملی تو فرمایا:

> حدیث ۱۳ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر: بچین کی تعلیم البی ہے جیسے پھرکی کیر۔ (بعنی جیسے پھریقش)

بیہ قی نے ''المدخل' میں ان لفظوں سے امام حسن رضی اللہ عنہ کا قول نقل فر مایا اور اساعیل بن رافع سے مرفوعاً مرسلاً ان لفظوں سے روایت کی کہ

من تعلم وهو شاب كان كرمم في حجر ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء \_

جس نے جوانی کے زمانہ میں علم حاصل کیا وہ گویا پھر میں نقش کرنے کی مانند ہے۔
اور جس نے بڑھا پے میں علم حاصل کیا وہ گویا پانی کی سطح پر لکھنے والے کی مانند ہے۔
اور طبرانی نے ''الکبیر'' میں بسند ضعیف سیّدنا ابوالدرداء سے مرفوعاً روایت کیا کہ
مشل اللہ ین یتعلم العلم فی صغرہ کالنقش علی الحجو و مثل الذین یتعلم
العلم فی کبرہ کالذی یکتب علی الماء :ان لوگوں کی مثال جو بچین میں علم

## 

حاصل کرتے ہیں ایسی ہے جیسے بیتھر پرنقش کرنا اور ان لوگوں کی مثال جو بڑھا ہے میں علم حاصل کرتے ہیں ایسی ہے جیسے یانی پرکوئی لکھے۔

صدیث ۱۵ – عودوا کل بدن اعتاد: برایک کی عیادت کروجو بیار به وجائے۔ ابومحد خلال نے حضرت سیدتناعا کشم سدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً بلفظ 'عبودوا بدن ''روایت کیا۔

حدیث ۱۱-العداوة فی الاهل والحسد فی الجیران:

گروالول میں عداوت ہوتی ہے اور ہمایوں میں حمد

بیریق نے ''الشعب' میں بشر بن حرث سے ان کے قول سے بیلفظ قال کئے۔
العداوة فی القرابت والحسد فی الجیران والمنفعة فی الاخوان:

رشتہ دارول میں عداوت 'ہمایوں میں حمداور بھائیوں میں منفعت ہوتی ہے۔

حدیث ۱۷-عدو الالمرمر من یعمل بعملہ: آدمی کا دشمن اس کا وہ مل ہے۔
حدیث ۱۷-عدو الالمرمر من یعمل بعملہ: آدمی کا دشمن اس کا وہ مل ہے۔
حدیث ۲۵-عدو الالمرمر من یعمل بعملہ: آدمی کا دشمن اس کا وہ مل ہے۔

ابونعیم نے ''الحلیہ'' میں سفیان بن عیبینہ سے نقل کیا کہ جب وہ مکہ مرمہ آئے تو وہاں قبیلہ منکدر کا ایک شخص فتو کی دیرا تھا۔ تو انہوں نے بھی قیام کر کے فتو کی دینا شروع کر دیا۔ اس پراس منکدری شخص نے کہا یہ کون ہے جو ہمار سے شہروں میں فتو کی دیتا ہے۔ اس پر سفیان نے اس کوایک خط لکھا کہ جھے ابن دینار نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث بیان کی کہانہوں نے فرمایا تو ریت میں لکھا ہوا ہے کہ عدوی المذی اللہ عنہما حدیث بیان کی کہانہوں نے فرمایا تو ریت میں لکھا ہوا ہے کہ عدوی المذی یعمملی (میرادشمن وہی ہے جومیر اعمل ہوگا) اس پر اس منکدری شخص نے ان سے ذبان روک لی۔

حدیث ۱۸-العدو العاقل و لا الصدیق الاحمق: عقلند دوست دشمن موتا ہے نہ کہ راز دان دوست ۔
وکیج نے ''الغرر'' میں سفیان سے روایت'کی کہ انہوں نے کہا ابوحازم کہا کرتے ،

لان یکون لی عدو صالح احب الی من ان یکون لی صدیق حاسد: اگرکوئی نیکوکار شخص میرادشمن موتووه میرے صاسد دوست سے زیادہ محبوب ہے۔

## حرف الغين

حدیث العناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل: گانادل میں نفاق بیدا کرتاہے جس طرح پانی اناح کو پیدا کرتاہے۔ امام نووی کہتے ہیں میر سیحے نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اسے دیلمی نے سیّد نا انس وابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہما سے روایت کیا۔ ہاتی حدیثیں اس حرف کی رہے ہیں:

صريت٢-غسل الاناء وطهارة الغناء يورثان الغنى:

برتنوں کوصاف کرنااور بدن کے زوا کدیے جسم کو پاک کرنا تو نگری لاتا ہے۔ دیلمی نے بغیر ذکر سلسلہ بیان کیا۔

> صدیت الغنی غنی النفس: تونگری نفس کی بے نیازی ہے۔ (رواہ الشیخان عن الی ہر ریرہ رضی اللہ عنہ)

> حدیث الغیرة من الایمان: غیرت کھاناایمان کی نشانی ہے۔ (رواہ الدیلمی عن ابی سعید)

#### حرف الفاء

حدیث ا-الفاتحه لما قرأت له: جبتم اس کے لئے پڑھوتو فاتحہ پڑھو۔ بیہق نے ''الشعب'' میں بیان کیا۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات عبي كه "الشعب" ميں اس حديث كا كوئى وجود بيں ہے البته اس ميں ريہ ہے كه فاتحه الكتاب شفاء من كل داء:

سورہ فاتحہ ہرمرض کی شفاہے۔

اسے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا اور ابو التینے کی کتاب 'التواب' میں عطاء سے مروی ہے کہ فرمایا:

اذا اردت حاجت فاقر أفانحة الكتاب حتى تختمها لقضى ان شاء الله تعالى جب كوئى ضرورت در پیش موتوسوره فاتحه پڑھواس كے تم مونے سے پہلے الله تعالى جب كوئى ضرورت در پیش موتوسوره فاتحه پڑھواس كے تم مونے سے پہلے انشاء الله تمهارى ضرورت بورى موجائے گى۔ (بقيه حديثيں)

صريث ٢- فرمن المجذوم فرارك من الاسد:

کوڑھی سے ایسے بھا گوجیسے تم شیر سے بھا گئے ہو۔ شیخین نے سیدنا ابو ہریہ ہوضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اثر (۳)فی بیته یوتی الحکمت هو من امثال العرب مشهورة: اس کے گھر میں دانائی رکھی گئی ہے۔

میشل عرب کی مشہور مثالوں میں سے ہاور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں فیعمی سے نقل کیا کہ سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ اور الجی ابن کعب رضی اللّہ عنہ کے مابین کسی بات میں بحث ہور ہی تھی تو ان دونوں نے زید بن ثابت رضی اللّه عنہ کوا پنے مابین تھم طے کیا 'پھر بید دونوں ان کے مکان پرتشریف لائے۔ پھر جب آ مناسا منا ہوا تو سیّدنا عمر رضی اللّه عنہ نے ان سے فر مایا ہم تمہارے پاس اس غرض ہے آئے ہیں کہ تم ہمارے درمیان فیصلہ کردواور فر مایا فسی بیته یو تی الح حکمة اس کے گھ میں دانائی رکھی گئی ہے۔ پھر بید دونوں بیٹھ گئے اور انہوں نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔

### حرف القاف

صريث الله لمسقد والله لمسقد والمران يستحلق السموات والارض بخمسين الف سنة:

الله تعالی نے تقدیروں کوآسان وزمین کے پیدا کرنے سے پیچاس ہزارسال پہلے مقدر خرمایا دیا تھا۔ (رواہ العلم عن ابن جابر)

صريث٢-قدس العدس على لسان سبعين نبيا:

سترنبہوں کی زبانوں پرمسور کی تقذیس رہی ہے۔

طبرانی نے واثلہ بن اسقع سے نقل کیا۔ حالانکہ بیہ باطل ہے۔ اس کے بطلان کی صراحت ابن مبارک کییے بطلان کی صراحت ابن مبارک کییے بن سعد اور متاخرین میں سے ابوموی مدینی نے کی ہے۔ حدیث ۱۳ – القلب بیت الوب: یعنی دل خدا کا گھر ہے۔ یہ بے اصل ہے۔

صريت القيلوافان الشياطين التقيل:

دو پہر کے کھانے کے بعد لیٹا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ ہیں کرتے۔

بزارنے انس سے روایت کی۔ (بقیہ احادیث)

م حديث ٥-قل الحق و ان كان مراً حق كهوا كرچه تلخ بور (رواه احمين الى زر)

صريت ٢-قدمو اقريشاو لا تقدموها:

قریش کوآ کے بڑھاؤ۔ان سےتم آ کے نہ بڑھو۔

طبرانی نے عبداللہ بن صاب سے اور ابونعیم نے سیدنا انس رضی اللہ عندسے روابت

لبار

صدیت ک-قید و العلم بالکتاب تخریر کے ذریع علم کو گھیرلو۔ (رواہ الطمر انی وغیرہ عن ابن عمر)

حدیث ۸-قبلب السمو من حلویه به المحلاوة: مومن کادل شیری ہے وہ شیر بنی کو بینزر کرتا ہے۔

بیہ قل نے ''الشعب''میں اور دیلمی نے ابی امامہ سے روایت کیا۔

صريث ٩-قاضي في الجنة والقاضيان في النار:

ایک قاضی بمنتی ہے اور دو قاضی جہنمی \_

Manaria Maria Mari

بیہی نے بریدہ کی حدیث سے روایت کیا۔

صريث ا- قوام أمتى بشرارها:

میری امت کا قیام ان کے شریرلوگوں کی وجہسے ہے۔ امام احمہ نے میمون بن سنباذ سے روایت کیا۔

### حرف الكاف

حدیث الیما موجود الایبل احمری: آپ کاوضواییا ہوتا کہ زمین پر کیچر نه ہوتی۔

ابوداؤدنے ذی مخبرسے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضوفر ماتے تو لہم یلٹ منہ التراب (مٹی گارانہ بنتی)

صريث ا-كاوالفقران يكون كفراً وكلو الحسدان يغلب القدر:

قریب ہے کہ ملکی کفرکو پہنچاد ہے اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آجائے۔ ابونعیم نے ''حلیہ'' میں بروابیت انس رضی اللہ عند نقل کیا۔

صدیث" - کل عام تر ذلون : ہرآ تنده سال پہلے ہے کم تر ہے۔

یامام سن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو کہ ان کے اپنے رسالہ میں ہے اور ای معنی میں بخاری کی حدیث ہے کہ لایات فی زمان الا و الذی بعدہ شر منہ (زمانہ نہیں آتا مگریہ کہ اس کے بعد کا زمانہ پہلے سے برا ہوتا ہے) اور بمران نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا:

مامن عام الايحدث الناس بدعت ويميتون سنة حتى تمات السنن وتحيا البدع:

لیخی کوئی سال ایبانہیں آرہا جس میں لوگ بدعت نہ بیدا کرتے ہوں اور سنت کونہ فنا کرتے ہوں یہاں تک کسنتیں فنا ہوجا ئیں گی اور بدعتیں زندہ۔ صدیث ۱۰ - کما تدین تدان: جیبا کرو گے ویبا بھرو گے۔

ابن عدی نے بروایت ابن عمر رضی الله عنهمااورامام احمہ نے ''الزهد'' میں بروایت ابوالدر داءموقو فأاور بیہ فی نے ''الزهد'' میں ابوقلا بہ سے مرفوعاً مرسلاً روایت کیا۔

صدیت۵-کسماتکونوایولی علیکم: جیسےتم ہوگے ویسے ہی تم پرحاکم ہوں

ابن جمیع نے ''معمری' میں بروایت ابوبکرہ اور بیہی نے ''الشعب'' میں بروایت یونس ابن اسحاق عن ابی مرفوعاً نقل کر کے کہا یہ منقطع ہے۔

صریت ۱- کنت کنزا لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقًا فعرفتهم بی فعرفونی لا اصل له:

میں مخفی خزانہ تھا کوئی نہ جانتا تھا بھر میں نے پسند کیا کہ اپنے آپ کو بہچان کراؤں تو میں نے مخلوق کو بیدا فر مایا: پھرانہیں اپنی بہچان کروائی تووہ مجھے بہچان گئے۔ ریہ بےاصل ہے۔

صريت 2-كنت نبيا و آدم بين الماء والطين:

میں اس وفت بھی نبی تھا جبکہ آ دم یانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

ان لفظول کے ساتھ بیہ ہے اصل ہے۔ البتہ ترفدی میں بیہ کہ بمتی کنت نبیا قال و آدم بین الروح و الجسد لینی جب بھی نبی تھا فرمایا جب کہ آدم روح اورجم کے مابین تھا ورجے ابن حبان اور حاکم میں عرباض بن ساریہ کی بیمدیث ہے کہ انسی عند الله المحتوب خاتم النبیین و ان آدم المنجدل فی طینته لین میں اللہ کے حضور یقینا خاتم النبین لکھا ہوا تھا در آنحالیکہ آدم البیخ میر میں ہی تھے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام اس میں اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ و کسنت نبیا و لا ارض و لا مساء و لا طین لیمی میں اس وقت بھی نبی تھاجب کہ نہ زمین تھی نہ یا فی اور نہ می تھی۔ (حالا نکہ رہ بھی بے اصل ہے)

Marfat.com

حدیث ۸-الکیس من و ان نفسه و عمل لما بعد الموت: عقلمندوہی ہے جس نے اپنے آپ کوجان لیا اور ممل وہی ہے جومرنے کے بعد کام

حاکم نے بروایت شداد بن اوس نقل کر کے بیچ کہااور ذہبی نے اسے ضعیف کہا۔ (اب بقیہ حدیثیں نقل ہیں)

صديث ٩- كانك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل:

دنیا کے ساتھ ایسے بن جاؤگویاتم ہوہی نہیں اور آخرت کے ساتھ ایسے ہی ہوجاؤ کہ ہمیشہ ہی رہنا ہے۔

میں اس کے مرفوع ہونے پر واقف نہیں۔اے ابونعیم نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کیا۔

حدیث الله و لا شیء غیره: بمیشه سے اللہ بی ہے اور اس کے سواکوئی نہیں۔

حاکم وابن حبان نے بروایت برید نقل کیا۔

حدیث اا - کل آت قریب: ہرآئے والاوفت قریب ہے۔

ابن ماجهن بروایت ابن مسعود رضی الله عنهماا نناء حدیث نقل کیا۔

حدیث ۱۱- کبر کبر العنی برائی کرنا بہت برائی ہے۔

سيخين نے بروايت مهل بن ابي حشمه نقل كيا۔

صديث السكنت اول النبين في الخلق و آخر هم في البعث:

باعتبار تخلیق میں نبیوں میں سب سے پہلا نبی ہوں اور باعتبار بعثت ان کا آخر۔

ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابوقیم نے ''الدلائل' میں سیّدنا ابو ہر رہ وضی اللّہ عنه

روايت كيايه

صديب ١١٠ كن من خيار النساء على حذر عورتول كويند كرني مين خوف

Hars veis Harris veis Harris de Harris veis Harris de Ha

زوه زبو ـ

عبدالله بن امام احمد نے ' زوا کدالز ہر'' میں اساء ابن عبید سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا :

يابني استعذبالله من شرار النساء كن من حيار هن على حذر قانهن لا يسار عن الى خير بل هن الى الشراسرع:

اے میرے فرزندعورتوں کی شرارتوں سے خدا کی بناہ مانگؤان کو پسند کرنے میں خوف زدہ کہ رہو کیونکہ عورتیں بھلائی میں جلدی نہیں کرتیں بلکہ وہ برائی کی طرف تیزی سے دوڑتی ہیں۔

صديث ١٥- كل يؤخذ من قوله ويترك الاالنبي صلى الله عليه وسلم

ہرایک کی بات میں اختیار ہے کہ مانو یا نہ مانو گرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں۔

عبداللہ بن امام احد نے'' زوا کدالز ہر'' میں بطریق عکر مداز ابن عباس رضی اللہ عنہم نقل کیا انہوں نے فرمایا کسی انسان پر جبر ہیں کہ کسی کی بات مانے یا نہ مانے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہیں ہے۔

صديث ١٦- كنت احسب الرجلين تحملان البطن فاذا البطن تحمل الرجلين:

میراخیال تھا کہ دونوں یا وں بیٹ کے بوجھ سہارتے ہیں مگر معلوم ہوا کہ پیٹ ہی دونوں یا وں کابوجھا تھا تا ہے۔

الحرث ابن الى اسامه نے اپنى مسند ميں سيّد ناعمر و بن سراقة صحابی سے روايت كيا كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ان كوايك لشكر كی طرف بھيجارا و ميں انہيں بھوك نے بے تاب كيا' توعرب كے ايك قبيله نے ان كى مہمان نوازى كى جب چلنے گئے تو اس وقت بي

كياـ والله أعلم .

حدیث کا-انه کفی بالله من نصر قان پری عدو ۵ یعصی الله: مومن کے لئے پینصر قالہی کافی ہے کہوہ اپنے دشمن کودیکھے کہوہ اللّٰدکی نافر مانی کر ہاہے۔

الخرائطي نے "مكارم الاخلاق" ميں بروايت جعفرالاحمر تقل كيا۔

## حرف اللام

صدیث السائل حق وان کان علی فرس: سائل کا (تم پر) حق مے اگر جدوہ گھوڑ ہے پرسوار ہو۔

ابوداؤدوامام احمه في سيدنا امام حسين بن على رضى الله عنهما سے روايت كيا۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بيل كه اورا الله عليه الزيد عمل سالم بن الى الجعد سے روایت كيا انہوں نے كہا كه حضرت عيسى بن مريم عليه السلام نے فرما يا ہوک ہے كہ بلاشبه سائل كالقينى حق ہے اگر چهوہ چا ندى سے مزيد گھوڑ ہے پرسوار ہوكر آئے اور ابن نجار نے اپنى تاريخ ميں بطريق ابوھد به از سيّد نا انس روايت كيا كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے:

ان اتاك سائل عملى فرس باسط كفيد فقد وجب الحق ولو بشق مرة:

اگرتمہارے پاس گھوڑے پرسوار ہاتھ پھیلا کرسائل آئے توحق واجب ہوجا تا ہے اگر چہ مجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔

حديث الله المغنى والمغنى له:

گانے والے پراوراس کے گوانے والے پراللہ نتالی کی لعنت ہو۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ اس کی سند سیجے نہیں ہے۔

صريت الساخلق الله العقل قال اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال ماخلقت خلقاً اشرف منك قبلك آخذ ربك اعطى:

جب خدانے عقل کو پیدا فر مایا تو اس سے فر مایا: سامنے ہوتو وہ سامنے ہوگئ پھر فر مایا
پشت پھیر (تو اس نے پشت پھیر دی اس پر فر مایا میں نے بچھ سے بڑھ کر بزرگ کئی چیز کو
پیدائہیں کیا'لہٰذااب تیری ہی وجہ سے پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا۔
پیدائہیں کیا'لہٰذااب وموضوع ہے بالا تفاق۔
پیدول کذب وموضوع ہے بالا تفاق۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که زرکشی نے اس میں ابن تیمیه کی پیروی کی ہے جسے عبدالله بن امام احمہ پیروی کی ہے جسے عبدالله بن امام احمہ نے '' زوا کد الزهد'' میں اس طرح روایت کیا کہ جمیں علی بن مسلم سے بروایت سیاراز جعفراز مالک ابن دیناراز امام حسن حدیث پہنچی ہے انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا کہ:

ماخلقت خلقا احب الى منك بك آخذ وبك اعطى:

میں نے ایپے نز دیک بچھ سے زیادہ محبوب کوئی مخلوق پیدانہ کی تیری وجہ سے پکڑوں گا در تیری وجہ سے پکڑوں گا۔ پکڑوں گااور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔

حالانكه بيجديث مرسل جيدالاسناد ہے اور مجم ميں ہے۔

طبرانی نے ''الاوسط' میں بروایت ابی امامہ اور بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موصولاً دونوں کوضعیف اسناد سے نقل کیا ہے۔انتہیٰ

عدیث الن معلب عسر یسرین: برگز برگز تنگی دوآ سانیون پرغلبه نه پاسک

حاتم نے بروایت سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنهمانقل کیا۔

صديث۵-لوصدق السائل ما افلح من رده:

اگرسائل کوصدقہ دیا تو اس کے رد کرنے سے بھلا کام نہ کیا۔

ابن عبدالبرنے''الاستذ کار'' میں بروایت حسین بن علی رضی الله عنهما اور بروایت

سید تناعا کشته صدیقه طیبه طاهره رضی الله عنهانقل کیا اورامام احمد نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

صدیث ۱-لو کان الدنیا و ما عبیظا کان قوت المؤمن منها حلالا: اگردنیاخون عبیظ بن جائے تو مومن کے لیے اس کھانا حلال ہوگا۔ بیقول ہے سندو بے اصل ہے۔

صدیث ک-لو ان الدنیا تنزن عند الله جناح بعوضت ماسقی کافرا منها شربت ماء:

اگرتم خدا کے نز دیک دنیا کوتو لوتو مجھر کے ایک پر کے برابر ہے اور اس سے جتنا کا فرکو پانی پلایا گیاوہ ایک گھونٹ پانی کے برابر ہے۔

ترندی وحاکم نے بروایت مہل بن سعد نقل کر کے سے کہااور ذہبی نے اسے ضعیف قرار دیا۔

صديث ٨-لووزن خوف المومن ورجاء ه لا عتدلا:

اگرتم موکن کے خوف وامید کووزن کرونو دونوں کو برابر پاؤگے۔ اس کی کوئی اصل وسنز ہیں ہے۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اسے عبدالله بن امام احمہ نے زوا کہ \*
الزم میں ثابت بنانی سے ان کا قول بلفظ کا ناسواء (دونوں برابر ہوں گے) روایت کیا ہے۔ انتخل

صدیث ۹ - لو وزن ایمان ابی بکربایهان الناس لرجع ایمان ابی بکر: اگرسیّدنا ابوبکررضی اللّدعند کے ایمال کوتمام لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ وزن کیا جائے توسیّدنا ابوبکر کا ایمان یقیناً سب سے زیادہ ہوگا۔

کہا گیا ہے کہ بیستیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ قلت : علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے اسی طرح ان سے معاذ بن شخیٰ HAN START OF THE S

نے زیادات مسند ممدد میں نقل کیا اور اسے ابن عدی نے '' الکامل'' میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہا مرفوعاً نقل کیا۔ انتها رضی اللہ عنہا مرفوعاً نقل کیا۔ انتها

صدیث الویعلم الناس مافی الحلبة الاشتردها بوذنها ذهباً: اگرلوگ جانع كردوده من كیافواكد بین تویقیناً است و نے كر بدلخریدت د

ابن عدی نے بروایت معاذبن جبل روایت کیا حالا نکہ بیضعیف ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیموضوع ہے۔انتیٰ

حدیث السلس المحبو کالمعاینة خبر مشاہدہ کی مانز نہیں ہے۔ امام احمد اور ابن حبان وحاکم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنم انقل کیا۔ قلت: علامہ سیوطی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور طبر انی نے الاوسط ہیں سیّدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا' بقیہ حدیثیں

عدیث ۱۲- لسلبیت رب یحمید: خانه کعبه کاما لک خدایون اس کی حمایت کرےگا۔

یہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا کلام ہے جے انہوں نے ہاتھیوں والے ابرھ سے فرمایا تھا جب کہ آپ نے اس سے اپنے مال کی واپسی کے لئے کہا تھا۔ اس پر ابرھ نے آپ سے کہا تھا آپ مجھ سے اپنے مال کی واپسی کا تو مطالبہ کرتے ہیں مگر مجھ سے انہدام خانہ کعبہ کے قصد سے باز آنے کا مطالبہ نہیں فرماتے حالانکہ وہ تمہارے نزدیک بڑی عزت وشرافت والا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: ان للبیت رب یہ حمید (بے شک خانہ کعبہ کاما لک خداہے وہی اس کی حمایت فرمائے گا)

*مديث١٦- لدو*اللموت وابنوا للخرب:

موت کوفراموش کر کے بربادی کے لئے عمارتیں بناتے ہیں۔

بيهيق نے "الشعب" ميں بروايت أبو ہريره رضى الله عنداور ترفدى نے مرفوعاً اور ابو

نعیم نے حلیہ میں بروایت ابوذ رموقو فا اور امام احمہ نے الزهد میں بروایت عبدالواحد نقل کیا۔انہوں نے کہا کئیسلی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہاس کے بعدا سے بیان کیا۔ حدیث ہما - لکل مقام مقال ہر جگہ بحث کی جاسکتی ہے۔

الخطیب نے الجامع میں ابوالدرداء سے موقوفاً اور بیہ فی نے شعب الایمان میں الخطیب نے شعب الایمان میں الخرائطی نے الخرائطی نے دوایت کیا اور ابن عدی نے الخرائطی نے الاخلاق 'میں ابوالطفیل سے موقوفاً روایت کیا اور ابن عدی نے ابوالطفیل سے اتنازیادہ کیا کہ لے ل زمان رجال لیمی ہرزمانہ میں صاحب کلام لوگ ہوتے ہیں۔

صريث ١٥- لوكان جريج فقيها لاجاب امه:

اگرجرن فقیہ ہوتے تو اپنی مال کے بیکار نے پرجواب دیتے۔ بیمنی نے اکشعب میں حوشب فہری سے روایت کیا۔

حديث ١٦-لن يفاء قوم ولو امرهم امرأة:

وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائے گئ جس نے اپنا حاکم عورت کو بنالیا۔ امام بخاری ونز مذی نے ابو بکرہ سے روایت کیا۔انتما

ر حرف المیم

حدیث ا - مساء زمسزم لسما شراب له : زمزم بی کایانی ہے جبکہ آپ نے اسے

ابن ماجہ نے بسند جید جابر رضی اللہ عنہ سے اور خطیب نے تاریخ میں اس سند سے جس کی صحت دمیاطی نے کی روایت کیا۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے المنقری نے بھی صحیح کہا اور امام نووی نے اللہ عنہ اللہ عنہ سے امام نووی نے اسے ضعیف قرار دیا اور حافظ ابن حجر نے بسبب جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہونے کے اسے حسن کہا اور میہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی مرفوعاً مروی ہے منقول ہونے کے اسے حسن کہا اور میہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی مرفوعاً مروی ہے

جسے حاکم نے نقل کیا اور دارقطنی نے عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا اور بیہ قی نے معاویہ سے موقوفاً ذکر کیا اور اسے فا کہی '' اخبارِ مکہ ''میں لائے ہیں اور دیلمی نے صفیہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ ماء زمزم شفاء لکل داء نرم کا پانی ہرمرض کی شفاہ اس کی سندتو بہت ہی ضعیف ہے۔انتہی

صريث ٢- ماترك القاتل على المقتول من ذنب:

قاتل مفتول بركوني كناه بيس حصور تا\_

ابن کثیر فرماتے ہیں: بیہ ہے اصل ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معنی میں بیرہ دیث ہے کہ ان السیف محاء للحظایا۔ '' تلوار گناہوں کومٹاتی ہے' جسے امام احمد وابن حبان نے بروایت عقبہ بن عامر نقل کیا' اور دیلمی وابونیم سید تناعا کشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں

قتل الصبر لايمربذنب الامحاه:

ظلماقتل ہونے والا گناہ کے ساتھ نہیں گزرے گا' مگریہ کہ وہ محوہ وجا کیں گے۔ اور سعید بن منصور مرسلاً عمر و بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ

من قتل صبراً كان كفارة لخطاياه:

جوظلماً مارا گیایقیناً وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو گیا۔

اور بيہي شعب الايمال ميں اوزاعي يدروايت كرتے ہيں كه فرمايا:

من قتل مظلوماً كفر عنه كل ذنب: جوظلمامارا گياوه اس كے ہرگناه كا كفاره يا۔

اور بیقر آن میں بھی ہے کہ:

فسی اریسه ان تبوا باثمی و اثمك (المائده:۲۹): میں چاہتا ہوں كہتو میرے اور اسپنے گناه اٹھا كرواپس ہو۔

صديت المن نبى الابعد الاربعين: برني عاليس برس كے بعد نبي موتا

ابن جوزی رحمة الله علیه کہتے ہیں بیموضوع ہے۔

حدیث افلح صاحب عیال قط: صاحب عیال بھی فلاح نہ پائے گا۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ بیابن عیبینہ کا کلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت منکر ہے۔

حدیث۵- مانقص مال من صدقه : لین خیرات سے مال کم نہیں ہوتا۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

ييباصل ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كهامام احمد في الزهد مين وهب بن مديه سي روايت كيا:

ان الله فتح السموات لحزقیل حتی نظر الی العرش فقال حزقیل سبحانك ما اعظمك یارب فقال الله ان السموات والارض ضعفن ان یسعنی ووسعنی قلب المومن الوداع اللبن: الله تعالی نے ترقیل کے لئے اسانوں کو کھولا یہاں تک کہ انہوں نے عرش تک و یکھا اس پرحزقیل نے کہا پاک ہے تخفی اے رب تیری کتی بڑی شان ہے اللہ تعالی نے فرمایا: آسان وزمین تو کمزور ہیں مجھے کہاں ساستے ہیں میری تو دودہ اٹھانے والے مومن کے دل میں گنجائش ہے۔ محصے کہاں ساستے ہیں میری تو دودہ اٹھانے والے مومن کے دل میں گنجائش ہے۔ مدین کے مثل امتی مثل المطر لایدری اولہ خیرام اخرہ خیر:

میں میں ب

ترمذی نے سیدناانس رضی الله عنه اور ابن حبان نے سیدناعمار بن یا سررضی الله عنه سے دوایت کیا اور ابن عبدالبرنے اسے حسن کہا اور امام نووی نے تتاریبے میں اسے ضعیف قرار دیا۔ '

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے طبر انی نے الکبیر میں عمار سے بھی ان لفظوں سے روایت کیا کہ مثل امتی کمطو یجعل اللہ فی اولہ خیو و فی آخسوہ خیسو : میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے اللہ نے اس کے اوّل میں بھلائی اور پہلے لفظوں کے ساتھ بر ارنے عمر وابن حصین سے رکھی ہے یااس کے آخر میں بھلائی اور پہلے لفظوں کے ساتھ بر ارنے عمر وابن حصین سے بہر سند حسن روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بجر سند حسن کوئی ایسی روایت نبیل ہے اور طبر انی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ ماسے نقل کیا اور تاریخ ابن عساکر میں بطریق ابن ابی ملیکہ از عمر وازعثمان رضی اللہ عنہ ماسے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی ملیکہ از عمر وازعثمان رضی اللہ عنہ ماسے مولی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفر مایا: امت مبارکة لاید دی او لھا خیر او آخر ھا لیمن میری امت ہے وئی نہیں جانتا کہ اس کے اول میں برکت ہے یا اس کے آخر میں۔ نبی ا

حدیث ۸-البحالس مالامانت: مجلس میں بیٹھنے والے کوامین ہونا ضروری ہے۔ ابودا وَدینے جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ۔۔۔روایت کیا۔

صديث ٩- مداد العلماء أفضل من دم الشهداء:

علماءکے دوات کی روشنائی شہیروں کے خون سے افضل ہے۔

یہ حسن بھری کے کلام کا حصہ ہے اور مرفوعاً بایں الفاظ روایت کرتے ہیں کہ:

وزن جرالعلماء بدم الشهداء فرحج عليهم:

علماءکے علم کوشہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کروتو وہ ان پر غالب ہوگا۔ خطیب فرماتے ہیں کہ بیموضوع ہے۔

Marfat.com

حدیث ا الموء علی دین حلیله: آ دمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ابوداؤد وتر مذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے اسے حسن کہا اور ابن جوزی نے ملطی کی ہے کہ اسے موضوعات میں ذکر کیا۔

حدیث اا – مدار ات الناس صدقة: لوگول کی خاطر مدارت کرناصدقه ہے۔ ابن خبان نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صريث ١١- المستنشار موتمن:

جس سے مشورہ لیا جائے وہ بات اس کے پاس امانت ہے۔ الاربعہ نے ابو ہر بررضی اللہ عنہ سے قل کیا اور تر فدی نے اسے حسن کہا۔ حدیث ۱۳- المعرء کثیر باخیہ: آ دمی اکثر اپنے بھائی کی خصلت پر ہوتا ہے۔ دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۱۱- مصر کنا نهٔ الله فی ارض ما طلبیها عدو الااهلکه الله: شهر مصرخداکی زمین کامحفوظ حصہ ہے جس شمن نے اسے تنجیر کرنے کا ارادہ کیا اللہ نے اسے ہلاک کردیا۔

سیروایت بے اصل ہے کیکن طبرانی میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے اذا فتحت مصر فاستو هو ابالمقیط خیرا فان لهم ذمة جب مصرمفتوح ہواتو قبطیوں سے بھلائی کرنے کا حکم دیا کیونکہ ان کے لئے ذمہ ہے اور اس کی اصل مسلم میں سے۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ کتاب الخطط میں کہا گیا ہے کہ بعض کتب الہیہ میں مذکور ہے کہ ساری زمین مصرخزانہ ہے جواس سے براارادہ کرتا ہے اللہ اسے تکڑ ہے فکڑ ہے کہ سرز مین مصرفتنوں سے محفوظ فکڑ ہے کہ سرز مین مصرفتنوں سے محفوظ ملک ہے جواس سے براارادہ کرتا ہے اللہ اسے منہ کے بل اوندھا گرادیتا ہے اور ابوموسی الشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مصر کمز ورلئکری ہیں ہرایک انہیں زیر کرسکتا ہے الشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مصر کمز ورلئکری ہیں ہرایک انہیں زیر کرسکتا ہے الشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مصر کمز ورلئکری ہیں ہرایک انہیں زیر کرسکتا ہے ا

مگراللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ تبع بن عامر کلاعی کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے مجھے اس کی خبر دی تو میں نے انہیں اس کی خبر دی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور لفظ کنانہ شام میں وارد ہے۔

ابن عساکر نے عون بن عبیداللدابن عتبہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے وہ چیز سائی جسے اللہ تعالی نے بعض نبیول (علیہم السلام) پرنازل فرمائی تھی اور یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا:"الشام کنانتی" شام میری حفاظت میں ہے:فاذا غضبت علی قوم دمیتھا منھا بسھم ۔ پھرجب میں قوم پرناراض ہوتا ہوں تو ان پر تیروں کی بارش کراتا ہوں۔ انتہی

صريت ۱۵- المعدة بيت الداء والحميت راس الدواء:

معدہ بیاری کا گفرہے اور پر ہیز کرناعلاج کی جڑہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔البتہ بیعض طبیبوں کا کلام ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كه ابن الى الدنيان كتاب الصحت مين وهب بن منبه سيروايت كيا كه انهول نه كها تمام طبيبول كا جماع به كه علاج كى جرر بربيز به اور داناؤل كا اجماع به كه دانائى كى جرر خاموش رهنا به اور خلال نه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سيم فوعاً روايت كيا كه الازم دواء و السمعدة بيست الادواء وعودوا بدنا ما اعتاد لين انگورعلاج به اورمعده يماريول كا گر اور جسم كاعلاج كروجتنامكن مو انتها

صديت ١٦- من احب شيئا اكثر من ذكره:

جوجس چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اس کاذکر کثرت سے کرتا ہے۔ دیلمی نے حفرت سید تناعا کشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حدیث کا – من احمل اللہ اربعین یوماً تفجرت بنابیع الحکمة من قلبه علی لسانه:

جو چالیس دن اخلاص الہی میں گز ارے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کی باتنیں بھوٹے لگتی ہیں۔

امام احمدنے الزھد میں مکحول سے مرفوعاً ومرسلاً روایت کیا اور سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ابونعیم نے بطریق مکحول از ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ موصولاً روابیت کیا۔انتہا

صدیت ۱۸- من از داد عسلما و لم یز ددنی الدنیا زهد الم یز دد من الله الا بسعدا: جوملم کوبر ها تا میان الله بر کوبیس بر ها تا وه الله سے دوری ہی کوزیادہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

(رواه الديلمي عن على)

صريث ١٩-من اعان طالماً سلط عليه:

جوظالم کی مدد کرتا ہے اللہ اس کواس پر مسلط کرتا ہے۔

دیلمی نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّه عنهما سے روایت کیا اور اس کی سند بیان نہیں گ۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کی سند
بطریق حسن بن علی رضی اللّه عنهما بیان کی اور ابن ذکریا نے سعید بن عبد البجار کر ابیسی از
حماد بن سلمہ از عاصم از زراز ابن مسعود رضی اللّه عنهم سے مرفوعاً نقل کیامن اعدان ظالما
مسلطہ الله علیہ جس نے ظالم کی مدد کی اللّہ اسی کواس پر مسلط کرتا ہے۔

صريث ٢٠- من استوى يوماه فهو مغبون (الحديث بطوله)

جودودن تک کامل بے ہوش رہے وہ مغبون ہے۔

دیلمی نے سیدناعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور بیضعیف ہے۔

صديث ٢١-من اكتحل بالاثمد يوم عاشورا ء لم تومد عينه:

جودسویں محرم کوسرمدلگائے اس کی آئکھ بھی نہ دیکھے گی۔

حاکم نے بروایت ابن عباس رضی الله عنمانقل کر کے کہا کہ بیمنکر ہے۔

صديث٢٢- من اكل مع مغفور غفرله:

جو بخشے ہوئے کے ساتھ کھائے وہ بخشا ہوا ہے۔

اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

صديث٢٣-من اهدى اليه هدية فجلساوه شركاوه فيها:

جوہدیہ سی طرف بھیجا جائے تو اس کے تمام ہم نشیں اس میں اس کے شریک ہیں۔ طبرانی نے حسن بن علی رضی اللّہ عنہما سے اور علقہ بخاری نے ابن عباس رضی اللّہ عنہما سے بصیغہ تمریض روایت کیا۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیلی سید تناعا کنٹہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اسے بیان کرتے ہیں اور ابن جوزی جواسے موضوعات میں لاتے ہیں تو انہوں نے خطاکی ہے۔

صريث٢٦- من بلغه عن الله شيء فيه فضيلت تاخذبه ايمانا ورجاء وثابه اعطاء الله ذلك وان لم يكن كذلك :

جس کوالٹد کی جانب سے ایسی چیز پہنچ جس میں نصلیات ہو پھروہ یقین اوراس کے تواب کی امید کے ساتھ مان لے توالٹد تعالیٰ اسے وہ تواب عطافر مائے گااگر چہوہ ایسانہ ہو۔

ابن عبدالبرسیّدناانس رضی اللّدعنه ہے اور ابوالشّخ ''مکارم الاخلاق' میں سیّدنا جابر رضی اللّٰدعنه ہے روایت کرتے ہیں۔

صریت۲۵-مـن بـنـی فوق مایکفیه کلف یوم القیمة ان یحمله علی عاتقه:

جوا پی ضرورت و کفالت سے زائد مکان بنائے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرےگا کہ وہ اسے اپنے کندھے پراٹھائے۔ ابونعيم نے الحليه ميں سيدنا ابن مسعود رضی الله عنهما سے روايت كيا۔

مديث ٢٠٦-من بوزك في شيء فيلزمه:

جو کی چیز میں برکت کے لئے دعامائے توالٹداس میں برکت دیتا ہے۔ اس ایسانی میں انس میدائن میں تصنی الاعنہ انقاب کا

ابن ماجدنے بروایت انس وعائشه صدیقه رضی الله عنهمانقل کیا۔

صريت ٢٢- من تزوج امراة لما لها احرمه الله مالها وجمالها:

جوکسی عورت ہے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے تو اللہ اس پر اس کے مال وجمال کوحرام کر دیتا ہے۔

کوئی اس کی سند سے واقف نہیں۔

صريت ٢٨-من تشبه بقوم فهو منهم:

جوجس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔

ابودا ؤدني بسندضعيف ابن عمر رضي التدعنهما يسيروابيت كباب

*عديث٢٩-من جمع مالا من نهادش اذهب الله في فهابر*:

جوجوروظكم سے دولت جمع كرتاہے الله اسے ضائع فرماديتاہے۔

علامہ بی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور بینا در کتابوں میں ہے۔

علامه سيوطي رحمة الله عليه فرمات بين كهابن نجارتاريخ بغداد مين "بالاسناد" ابوسلمه

مصى مصى مصحديث فل كرت بين كرسول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا:

من اصابها مالا مع ممن نهادش ازهبه الله في نهابر:

جسے جوروظلم کے ذریعہ دولت ملتی ہے اللہ اسے ضائع فرمادیتا ہے۔

مديث ٣٠٠- من حدث حديثا فعطس عنده فهوحق:

جب کوئی بات کرر ہا ہوتو کوئی اس کے پاس چھینک دے تو بیت ہے۔

ابویعلیٰ نے سیدنا ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام نووی نے اپنے

فاوی میں حسن کہا: اور جس نے اس حدیث کو باطل کہااس نے خطا کی اور طبر انی میں سیدنا

انس رضی الله عند میمروی ہے کہ اصدق الحدیث ماعطس عندہ:وہ بات بہت صحیح ہے جس کے پاس کوئی حصیکے ہیں۔

> حدیث اس- من حفظ علی امتی اربعین حدیثا جومیری امت میں سے جالیس حدیثیں یادکرے'' امام نووی کہتے ہیں کہاس کی تمام سندیں ضعیف ہیں۔

صدیت ۳۲-من زارنی و زارابی ابراهیم فی عام واحد دخل البخنة: جس نے میری اور میرے والدحضرت ابراہیم کی ایک سال میں زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔

امام نووی فرماتے ہیں باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

صريت٣٣-من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يلجام من ناريوم مة:

جس سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے پھروہ اسے چھپائے توالٹد بروز قیامت جہنم کی آگ کی لگام دےگا۔

ابوداؤد وترندی نے نقل کر کے حسن کہا اور ابن ماجہ وحاکم نے سیّدنا ابو ہر برہ وضی اللّٰدعنہ سے روایت کر کے تیج کہا اور حاکم نے عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰدعنہما سے روایت کر کے تیج کہا۔

اورابن ماجدنے بروایت سیّدنا انس اور ابوسعید خدری رضی الله عنهمایے بسند ضعیف نقل کیا۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی نے سیّدنا ابن عمراور سیّدنا ابن مسعود اور سیّدنا ابن مسعود اور سیّدنا ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت کیا۔ انتہا حدیث ۲۳۳ من صمت نجا: لیمنی جو خاموش رہا نجات پائی۔ میڈ بیب ہے۔ میڈ بیب ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے تر مذی نے ابن عمر رضی اللہ عنیما سے روابیت کیا۔ انتخا

مديث ٣٥- من ظلم ذميا كنت خصمه:

جس نے ذمی برطلم کیا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ ابودا وُد نے بسند خسن ان لفظوں سے روایت کیا۔

الامن ظلم معاهدًا او انتقضه حقه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا خصمه يوم القيمة:

مگر جومعامد برظلم کرے بااس سے مدعہدی کرے بااس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دے بااس سے بغیراس کی رضا کے کچھ لے تو میں قیامت میں اس سے جھگڑا کروں گا۔

قلت: علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ ابونعیم اور ابن مندہ دونوں نے المعرفت میں عبداللہ بن جراد سے مرفوعاً روایت کیا کہ:

من ظلم معاهدا مقرا بذمته مو دیا لجزیته کنت خصمه یوم القیامة: جس نے معاہر برظلم کیااوروہ اس کے ذمہ کا اقراری ہواوراس کوجزید سینے والا ہو تو میں قیامت میں اس کا بدلہ لول گا۔

اور''مندالفردوں' میں سیدناعمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہے کہ انسا خصصہ یوم الحصمہ الحصمہ: بروز خصصہ یوم السقیہ عن الیتیم و المعاهد و من اخاصمہ الحصمہ: بروز قیامت میں پنتم اور معاہد کی طرف سے مقابل ہوں گا اور جوان سے جھگڑا کرے اس سے جھگڑا کرے اس سے جھگڑا کرے اس سے جھگڑا کروں گا۔ انتمال

حديث٣٦-من عرف نفسه فقد عرف ربه:

جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بیٹا بت نہیں ہے اور ابن سمعانی کہتے ہیں کہ بیہ کی بن

معاذرضی الله عنه کا کلام ہے۔

حديث ٣٤- من عزبغير الله ذل:

جس نے خدا کی سی عزت غیراللّٰد کی کی وہ ذکیل ہے۔

ابولعیم حلیہ میں سیرناعمر رضی اللہ عنہ سے ان لفظوں میں روایت کرتے ہیں

من اعتز بالعيذ اذله الله:

جو بندگی کے طور برکسی مخلوق کی عزت کرے اللہ اسے ذکیل کرے گا۔

صريت ٣٨- من عشق فعف فكتم ممات فهو شهيد:

جس نے عفت کے ساتھ عشق کیااورا سے چھیائے ہوئے مرگیا تو وہ شہید ہے۔

اس کی متعدد سندیں سیّدنا ابن عباس رضی اللّٰدعنهما ـــیـــمروی ہیں ــ

علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اسے حاکم نے تاریخ نینتا بور میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور ابن عسا کرنے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے اور خطیب سید تنا عا ئشەصدىيقەرىنى اللەعنهاسە بېھى ان كفظوں سے روايت كرتے ہيں كە

من عشق فعف ثم مات مات شهيدا:

جس نے عشق کیااور پا کبازر ہا پھرمر گیا تو وہ شہید کی موت مزا۔

اور دیلمی بغیرسند کے ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے لاتے ہیں کہ

العشق من غير ربية كفارة للذنوب: بغير شك كعشق كنا مول كاكفاره

*عديث٣٩-مـن لعب ب*الشطرنج فهو ملعون: جوشطرنج ــــــ كھيلےوه لمعون

امام نو وی فرماتے ہیں سیجے نہیں ہے۔

صريث ٢٠٠٠ -من وسع عـللي عيـالـه يـوم عـاشوره وسع الله عليـه سائرسنت:

المرابع مونى المرابع هونى المرابع مونى المرابع مونى المرابع مونى المرابع مونى المرابع المرابع

جومحرم کی دسویں کواپنی عیال بررزق کی فراخی کرے اللہ اس برتمام سال فراخی کرتا

ے۔

بيثابت بيس إلبته بيمربن منتشركا كلام بـ

علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كنهين نهين بلكه بيرثابت ہے اور سيح ہے جسے بيهق نے ''الشعب'' ميں سيّدنا ابوسعيد خدري رضي اللّه عنه اور ابو ہر ررہ ' ابن مسعود اور جابر رضی الله عنهم سے روایت کیا اور کہا کہ ان سب کی اسنادضعیف ہیں لیکن جب ایک کو دوسرے سے ملایا جائے قوۃ کا فائدہ دیتی ہے اور حافظ ابوالفضل عراقی ''امامیہ' میں سیدنا ابوہریرہ سے متعدد طریقوں سے جن میں نے بعض کو حافظ ابوالفضل بن ناصر نے بیچے کہا لائے ہیں اوراسے ابن جوزی نے الموضوعات میں بروایت سلیمان بن الی عبداللہ سے ذكركركيكها كسليمان مجهول بين حالانكهابن حبان فيسليمان كوثقات مين ذكركيا ہے۔ فرمایا کهان کی رائے میں میرحدیث حسن ہے اور فرمایا اس کی سند بشرط<sup>مسلم</sup> جابر ہے بھی ہے جسے ابن عبدالبرنے ''الاستذكار'' ميں بروايت زبيراز جابر بيان كيا ہے اور بيرسب سے بچے سند ہے اور فرمایا ابن عمر رضی الله عنهما کی جدیث سے بھی مروی ہے۔ دار قطنی ''الافراد''میں سیّدناعمر رضی اللّدعنه برموقوف لائے ہیں اور اسے ابن عبدالبرنے بسند جید بیان کیا اوراسے الشعب میں محمد بن منتشر سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کلام کیا گیا ہے پھرانہوں نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کلام کوعراقی نے امامیہ میں جمع کیا ہے اور میں نے اس مجموعہ کا خلاصہ 'التعقبات علی الموضوعات 'میں جمع کیا ہے۔انتها

عديث اله- المومن مراة المومن والمومن اخو المومن:

مومن مومن کا آئینہہاورمون مومن کا بھائی ہے۔

طبرانی و برزار نے سیّدنا انس رضی الله عنه سے اور ابن مبارک نے '' البر'' میں سیّد نا میں میں م

حسن سے روایت کیا۔

صريث الهمومن للمؤمن كالبنيان بشد بعضهم بعضا:

مومن مومن کے لئے مثل دیوار کے ہے جوایک دوسرے کومضبوط وقوی کرتا ہے۔ شیخین نے ابومویٰ سے روایت کیا۔

صريت٣٦- المومن يالف ولا خير فيمن لإيالف ولايولف:

مومن محبت کرتا ہے اور اس شخص میں بھلائی نہیں جو نہ خودمحبت کرے اور نہ دوسرا کوئی اس سے محبت کرے۔

حاکم نے سیّد نا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔اب بقیہ احادیث بیان کر تا وں۔

حدیث ۲۳ - ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحلال الحرام:

حلال وحرام یجانبیں ہوتے مگریہ کرام پرطال غالب آجائے۔

العراتی نے ' ' تخ ت کو المنهاج'' میں کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور ابن بکی نے ' الا شباہ والظائر'' میں بیبی سے نقل کر ۔ تے ہوئے کہا کہ اس حدیث کو جابر عفی نے جو کہ مروضعیف ہے معنی سے انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا جو کہ منقطع ہے۔

حدیث ۲۵ - مار آہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن:

حدیث ۲۵ - مار آہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن:

امام احمد نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موتو فاروایت کیا۔

حدیث ۲۹ - من امسی کا الا من عمل یدیہ امسی مغفور اللہ:

جس نے اپنے ہاتھ کے مل میں کل گذشتہ گزاروہ کل گذشتہ بی بخشا گیا۔

بس نے اپنے ہاتھ کے مل میں کل گذشتہ گزاروہ کل گذشتہ بی بخشا گیا۔

ابن عسا کر نے سیّدنا ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا اور اس کی ایک

من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له:

سندبروابيت ابان ازائس مرفوعاً نيهيه كه

"جشش نے طال کمائی سے شب گزاری اس نے بخشش کے ساتھ شب گزاری"۔ مدیث کی سے مسن منسالک التھ ماتھ ، جوتہمت کے راستوں پر چلامتہم ہو

# 

جائے گا

لخرائطی ۔نے مکارم الاخلاق میں سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّدعنهما ہے موقوفاً ان لفظوں ہے روایت کیا

من اقاکم نفسه مقام التهمت فلا یلومن من اساء به الظن: جوایئے آپ کومقام تہمت میں کھڑا کرے تواسے ملامت نہ کروجواس سے برا گمان رکھے۔

حدیث ۴۸-من حومب عذب: جس کاحساب ہواوہ عذاب میں ہے۔ شیخین نے سیرتناعا کشم مربقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

صريت ومم تواضع لغني لا حل غناء ذهب ثلثا دينه:

جس نے تو نگری اس کی تو نگری کی بناپرتواضع کی تواس کا دونتہائی دین جاتارہا۔ بیمنی نے الشعب میں سیّدنا ابن مسعود سے روایت کیا اور انس رضی اللّه عنہ سے ان لفظوں میں مروی ہے

من اصبح حزید علی الدنیا اصبح ساخطا علی ربه و من اصبح یشکو مصیبة فانما یشکوربه و من دخل علی غنی نتضعضع له ذهب ثلثا دید مصیبة فانما یشکوربه و من دخل علی غنی نتضعضع له ذهب ثلثا دید به جس نے دنیا پرغمز دگی پرغمز دگی میں جس کی تواس نے اپنے رب کی ناراضی میں جس کی اورجس نے اپنی مصیبت کی شکوہ بنی میں جس کی بلاشبہ اس نے اپنی مصیبت کی شکوہ بنی میں جس کی بلاشبہ اس نے اپنی مصیبت کی شکوہ بنی میں خود کو خطرے میں ڈال دیا اور اس کا دو تہائی دین جا تارہا۔

اورکہا کہ ان سب کی سندیں ضعیف ہیں پھراسی سند کے ساتھ وہب بن منہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے اسی کے مطابق توریت میں پڑھا ہے اور دیلمی نے سند نا ابوذر سے روایت کیا کہ

لعسن الله فيقيسرا تسواضع لغني من اجل ماله من فعل ذلك منهم فقد

ذهب ثلثا دینه: الله تعالی اس فقیر براعنت کرے جس نے کسی مالداری اس کے مال کی وجہ سے قواضع کی جس نے ایسا کیا بلاشبہ اس کا دونہائی دین چلا گیا۔

اورائے بین جوزی الموضوعات میں لائے ہیں تو وہ راستی پڑہیں ہیں۔ د

مديث · ۵-من ترك شيئا الله عوضه الله خير امنه:

جس نے کسی چیز کولوجہ اللہ جھوڑ االلہ نعالیٰ اس سے بہتر اسے بدلہ دےگا۔ امام احمہ نے بعض صحابہ سے مرفوعاً ان لفظوں میں نقل کیا

ماترك عبدالله امرا لا يتركه الا الله الا عوضه الله منه ماهو خير له منه في دينه و دنياه: كوئى بنده بجزرضائ الهى كوئى كام نه جيور مربيك الله منه في دينه و دنياه: كوئى بنده بجزرضائ الهى كوئى كام نه جيور مربيك الله تعالى اس كربيراس كربين ودنيا بين بدله عنايت فرما تا ہے۔

اور الاصبهانی اپنی کتاب "الترغیب" میں ابی ابن کعب سے مرفوعاً روایت کرتے بیں کہ ماتو ک عبد شیئالا یدعه الا الله الا اتاه الله بماهو خیر الله منه کوئی بنده رضائے اللی کے لئے جو پھر کرتا ہے اللہ تعالی اسے اس سے بہتر کے ساتھ عطا فرما تا ہے۔

مديث ۵۱- من زار قبرى و جبت له شفاعتى:

جس نے میر بے روضہ کی زیارت کی اس کے لئے میر کی شفاعت واجب ہوگئی۔
ابن انی الد نیا طبر انی ' دار قطنی اور ابن عدی نے بطریق سیّدنا ابن عمر رضی اللّه عنها روایت کیا اور ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی تمام سندیں زم ہیں جو کہ ایک دوسر سے سے ل کر قوی ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ بعض ان کے راویوں میں مہم بالکذب ہیں سب سے بہتر حاطب کی حدیث ہے وہ ہیکہ

من زار نبی بعد موتی فکا نما زارنبی فبی حیاتی: جس نے میری زیارت میرے وصال کے بعد کی گویا اس نے میری اس حیات میں زیارت کی۔

اسے ابن عسا کروغیرہ نے روایت کیا

صريث۵۲-من اشترى مالم يره فهو ما يختارا اذاراه:

جس نے بے دیکھے مال کوخریدا تواسے اختیار ہے جب اسے دیکھے۔

سعید بن منصور اور بیہی اپنی سنن میں مکول سے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ پھر

دوسری سندسے مرفوعاً ابوہر رہے سے روایت کرکے کہا کہ بینے نہیں ہے۔

اوردار قطنی نے اسے روایت کرکے کہا کہ بیرباطل ہے۔

صريث ٥٣-من توضاء على طهر كتب الله له عشر حسنات:

جس نے وضویر وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے۔

ابودا ورني سيدناابن عمررضي الله عنهما يسروايت كياب

مديث ٥٦-من حج ولم يزراني فقد جفاني:

جس نے بچ کیااورمیرے روضہ کی زیارت نہ کی اس نے تعلم کیا۔

ابن عدى دار قطنى «العلل" ميں اور ابن حبان «الضعفاء" ميں اور خطيب «رواة

ما لک میں بہت ضعیف سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

صريت ٥٥: من تزوج فقد احرزشطر دينه فليق الله في شطرا لاخير:

جس نے نکاح کرلیااس نے اپنا آ دھا دین محفوظ کرلیا بقیہ دوسرے آ دھے دین

کے لئے خداسے ڈریے رہو۔

ابن جوزی العلل میں بسند ضعیف سیدنا انس سے قل کرتے ہیں اور بیطبرانی کی اوسط میں بول ہوگیا) اور اوسط میں بول ہوگیا) اور است کے مل الایسمان (تواس کا ایمان کمل ہوگیا) اور "المستدرک" میں بول ہے:

من رزقه الله امرأة صالحة فقداعانة على شطر دينه:

جس نے اللہ کارزق اپنی نیک بیوی کودیا تواس نے اپنے آدھوین کی مدد کی۔
حدیث ۵۲-من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یز د د بها من الله الا بعد : جے اس کی نماز بدی اور برائی سے نہ رو کے توالی نماز اسے خداسے دور کرتی ہے۔
کرتی ہے۔

طبرانی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّدعنهما سے اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں عمران بن حصین سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سیّدنا ابن مسعود سے اور'' مرسل حسن'' میں اور امام احمد نے ''الز ہد'' میں سیّدنا ابن مسعود سے موقو فاروایت کیا۔

صدیت ۵۷-من مات من امتی یعمل عمل قوم لوط نقله الله الیهم حتی یسحنسر معهم جومیری امت کافردقوم لوط کاساعمل کرتے ہوئے مرجائے تو اسے اللہ تعالی آئیس کی طرف منتقل کردیتا ہے اور آئیس کے ساتھ ان کاحشر ہوگا۔ دیلمی نے بغیر ذکر سند سیّد ناانس سے نقل کیا اور تاریخ ابن عسکر نے بسند از و کیج نقل کرکے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فرمایا:

من مات وهو يعمل قوم لوط صاربه قبره حتى يصيرهم ويحشر يسوم القيامة معهم: جومرجائي اسحال مين كهوه قوم لوط كاسائمل كرتا بيتواس كى قبر قوم لوط كساته ملادى جاتى باور قيامت مين انبين كرساته المطالدى جادر قيامت مين انبين كرساته المطالد

صريث ٥٨-من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم:

جو خص ابین علم پرممل کریے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا فرما تا ہے جسے وہ جانتا بھی

ابونعیم نے حلیہ میں سیّد ناانس سے ان لفظوں میں روابیت کیااور ا**بوا<sup>شیخ</sup> ابن عباس** رضی اللّه عنهما سے مرفوعاً روابیت کرتے ہیں کہ

من تعلم علمًا تعمل به حقتا الله ان يعلمه مالم يكن يعلم:

Marfat.com

، جس نے علم سیکھااوراس پڑمل کیا تو اللہ کے کرم پرخق ہے کہوہ اسے وہ سکھائے جو ونہیں جانتا۔

۔ اور ابو یعقوب بغدادی کی کتاب''روایت الکیارعن الصغار''میں سفیان سے مروی ہے کہ

من عمل بما يعلم وفق لما لايعلم:

جوممل کریے جتنا اس نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے اس علم کی توفیق دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا ۔

صريب ١٩٥-منهومان لايشعبان طالب علم وطالب دنيا:

دو بھو کے ایسے ہیں جو بھی سیر نہیں ہوتے ایک علم کا طالب دوسراد نیا کا طالب۔
طبرانی نے الکبیر میں بسند ضعیف سیّد نا ابن مسعود سے روایت کیا اور ہزار نے بسند
ضعیف سیّد نا ابن عباس رضی اللّه عنهما سے اور بیہ بی نے المدخل میں سیّد نا انس رضی اللّه عنه
سے اور دوسر ے طریقہ سے ابن مسعود رضی اللّه عنه سے موقو قا اس زیادتی سے روایت کیا
کہ لایستویان اما صاحب الدنیا فتیمانی الطغیان و اما صاحب العلم
فیز داد رضاء الرحمن: لیمنی بیدونوں برابر نہیں ہوتے 'لیکن دنیا دارسر کشی میں غرق ہو
جاتا ہے اور طالب علم اللّه کی خوشنودی میں میں بھر پور ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد عبداللّه بن
مسعود نے آپہریمہ پڑھی:

کلاان الانسسان لیطغلی ۱ ن را اه استغنلی ۱ (العلق:۲۰۱۱) برگزنهیس بلاشبه انسان سرکشی میس ہے۔اسے دیکھ کڑیے پرواہوجا تاہے۔

اوردوسرے کے بارے میں پڑھا: انسا یہ خشنی اللہ من عبادہ العلموًا: بلاشبہ بندگان خدامیں سے علماء ہی خشیت الہی رکھتے ہیں۔

حديث ٢٠- السموت كفارة لكل مسلم -برمسلمان كے لئے موت كفاره

-4

深水光卷黑卷黑卷黑卷黑

بيهقى نے الشعب میں سيدنا انس سے روايت كيا۔

اور ابوبکر بن عراقی نے اسے سیح کہا اور امامیہ میں عراقی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث السے طریقوں سے بینی کے مرتبہ کو بہنچ جاتی ہے اور ابن جوزی نے ایسے مرتبہ کو بہنچ جاتی ہے اور ابن جوزی نے اسے الموضوعات میں بیان کیا تو بیان کی خطاہے۔والٹداعلم

صدیث ۱۱-۱۱ مسلمون عند شروطهم: مسلمان ان کی شرطوں کے قریب ر

ابودا ؤ دنے سیدنا ابو ہر رہے سے روایت کیا۔

صدیث۲۲-المرص ینزل جملهٔ واحدهٔ والبرء ینزل قلیلا قلیلاً مرض ایک دم اتر تا ہے اور تندری آسته آسته اتر تی ہے۔

ری بیلی وحاکم نے تاریخ میں بطریق عبداللہ بن حرث صنعانی از عبدالرزاق از معمر از زہری از عائشہر ضی اللہ عنہا مرفو عاروایت کیا۔

### حرف النون

صديث ا-الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم:

لوگ اینے زمانہ کے ساتھ ہیں بچھلوگ ان میں سے اینے آباء کے زیادہ مشابہ موں گے۔

الصدیفینی نے اپنی بعض کتابوں میں سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے موقو فا بیان کیا۔

عديث٢-نبات الشعر في الانف امان من الجذام:

ناک میں بالوں کا اگنا کوڑھے۔امان ہے۔

صدیت الدوار الارز: بہترین دواء جاول ہیں۔ دیلمی نے سیدناانس سے روایت کیا 'بیرغبت دلانے کے لئے کہا۔ حدیث ۱- نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یعصه:
صهیب کتنا انجها بنده با گرخدا کاخوف کرتا تو گناه نه کرتا اس کی اصل نہیں ہے کیکن حلیہ میں سیّدنا ابن عمر سے مرفوعاً ہے کہ
ان سالما شدید الحب الله لو لم یخف الله ما عصاه
ب شک سالم کو اللہ سے از حدمجت ہے اگر اللہ کا خوف نه ہوتا تو وہ اس کی نا فر مانی کرتے۔

حدیث۵- نعم الصهر القبر: بہترین رشتہ دار قبر ہے۔ کسی نے اس کی سندنہ پائی اور الفردوس میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنہما ہے ہے کہ نعم الکفاء القبر للجاربت تجربہ کے لئے قبریسی عمرہ کافی ہے اور اس کی سند میں حگہ خالی جھوڑ دی

علامه سيوطى فرماتے بين كه اور الطيوريان "ميں اپني سندسے على بن عبدالله سے مروى كه فرمايانعم الا حتان القبور لينى قبروم رده دونوں بہترين سهلياں بيں۔
حديث ٢- نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحت والفراغ:
دونعمتيں نقصان رساں بيں اس ميں بكثرت لوگ مبتلا بيں ايك صحت دوسرى فراخى۔

امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا۔ حدیث کے -نینہ السم قومن خیر من عملہ :مومن کی نیت اس کے مل سے بہتر

بیہی نے الشعب میں سیرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور بیضعیف ہے اور اس کی اور سین کی اللہ عنہ سے اور اس کی اور سندنورس بن سمعان سے بھی ضعیف ہے۔اسی حرف کی بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

حديث ٨-الناس نيام فاذا ماتو اانتبهوا:

Marfat.com

Marfat.com

لوگ سور ہے ہیں پھر جب مرجاتے ہیں تو خبر دار ہوتے ہیں۔ بیلی مرتضٰی کے قول کا حصہ ہے۔

حدیث ۹-الناس مجزیون باعما لهم ان خیر افخیر و ان شرافشر: لوگول کوان کے مملول کا بدلہ دیا جائے گا اگر نیک ہے تو اچھا ہے اور اگر بدہے تو برا

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنهما سے موقو فاروایت کیا۔ حدیث ۱۰ الندم تو به :شرمندگی تو بہ ہے۔

أمام احمدوابن ماجهة فيستدناابن مسعود رضى الله عنه يسدروايت كياب

صريث اا-نصرة الله للعبد خير من نصرته لنفسه:

الله کی نفرت سے بہتر ہے۔
ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں وہب بن وردسے روایت کیا فرمایا الله تعالی بن آ دم ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں وہب بن وردسے روایت کیا فرمایا الله تعالی بن آ دم سے فرما تا ہے جب تم پرظلم کیا جائے تو صبر کرواور میری نفرت پر راضی رہو کیونکہ میری نفرت تیرے لئے بہتر ہے کہ تمہاری جان کے لئے تمہاری مدد کروں اوراسے عبدالله بن الم احمد نے ''زوائد الزهد'' میں انہیں سے روایت کر کے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیہ توریت میں کھا ہے گھراسے بیان کیا۔

#### حرف الهاء

حدیث ا الهوم نصف الهوم غم آدهابرٔ هاپاہے۔ دیلمی نے بطریق عبدالواحد بن غیاث از حماد بن سلمہاز عمر و بن شعیب از ابیراز جدہ مرفوعاً روایت کیا۔

حدیث۱-هسمها جسنتك و نسارك پسعنی و الدین: مال باپتمهاری جنت اور دوزخ بین به

## 

ابن ماجدنے بروایت علی بن زیداز قاسم از ابی امامدرضی الله مرفوعاً نقل کیا۔

### حرف الواؤ

حديث ا- الوحدة خير من جليس السوء: تنهار منابري صحبت سي بهتر

حاكم نے سیرنا ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت كيا۔

صدیث۲-الولد سرابیه: بیٹاایین بایک کا بھیرہی ہوتا ہے۔

اس کی کوئی اصل مہیں ہے۔

صريث ١-ولدت في زمان الملك العادل:

میں انصاف پیند بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا۔

حجوث اور باطل ہے۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ پہنی نے شعب الایمان میں فرمایا کہ ہمارے مشاکخ میں سے ابوعبداللہ حافظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جائل لوگ کہتے ہیں کہ میں عادل بادشاہ نوشیر وال کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ اس قتم کی روایت کے بطلان میں گفتگو فرمائی ہے۔ پھر بعض صالحین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔ انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ ابوعبداللہ کی گفتگو کے بارے میں استفسار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تکذیب وبطلان میں ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایا میں نے بھی ایسانہ فرمایا۔ انہی

مزید بید که بعدنماز ذکر کرئے کی حدیث کے قضیہ میں انہوں نے ردہیں کیا جب کہ بعضوں نے ان کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ بیہ بات الی نہیں۔ تو بیمسند عبد بین حمید میں ہے۔ اس کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ بیہ بات الی نہیں ہے۔ اس حرف کی بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں

صديث الولد مجبنة ومبخلة : اولا دبرد أن اور بخيل بناتى بــــ

حدیث۵-الوضوء علی الوضوء نور علی نور:وضوپروضوکرنا نورعلی نور

العراقی نے '' تخ تن الاحیاء' میں کہا کہ میں اس پرواقف نہیں اور ابن حجر کہتے ہیں: میرحدیث ضعیف ہے۔اسے رڈین نے اپنی سند میں بیان کیا۔

حدیث ۲- ویه: اسم شیطان شیطان کانام وبیہ۔

النوقائی نے ''معاشرۃ الاصلین'' میں سیّدنا ابن عمر سے روایت کیا اور ابن ابی سعید کی کتاب میں سعید بن مسیّب سے روایت کیا کہ ہر چیزتو ژو گےتو اس کے آخر میں دہیہو گا۔

صدیث ۷- الوضوء مما خوج و لیس مما دخل: بدن انسان سے ہر چیز کے نگلنے پروضو ہے اور جو داخل ہواس سے ہیں۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنهما اور ابن عباس رضی اللّٰدُنهما سے موقو فاروایت کیا۔

عدیث ۸-وای داء ا**د**وا من البخل: کون یاری ہے جو بخل سے دور ہوتی

شیخین نے سیّدنا جابر رضی الله عنه سے روایت کیا۔ عدیث ۹ سو ای وضوء افضل من الغسل ۔ کون ساوضو ہے جو شسل سے افضل ہے۔ حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ عدیث ۱ سوء وضوء اعم من الغسل : کون ساوضو ہے جو شسل سے زیادہ عام ہے۔ عبدالرزاق 'علقمہ سے ان کا قول اور حاکم' ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً و ای

Marfat.com

Marfat.com

وضوء افضل من الغسل انقل كرتے بي اور عبد الرزاق سيّد تا ابن عمر عدموقو قابلفظ الله من الغسل اور بلفظ اسبع من الغسل روايت كرتے بيل۔

### حرف لا

حدیث الانسواولاتسخطوافی کسرالانیة فان لها آجالا کآ جسال الانسس: نه غصه کرواورنه ناراض موبرتن کوشی پر کیونکه اس کی محی الی می موت موتی ہے جیسے انسان کی موت مقرر ہے۔

ابوموی المدینی کتاب الصحابہ میں الصعق سے روایت کرتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابونعیم حلیہ میں "بالاسناد" کعب بن عجز وسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لاتسطوبوا اماء كم على انائكم فان بها آجالا كآجال الناس: ابي برتنول كرفوت بيانديول كونه بيؤكيونكه ان كى بهى موت كاوفت به جس طرح انسان كى موت كاوفت به بسطرح انسان كى موت كاوفت ب-

صدیث الات قولوا قوس قزح فان قزح هو الشیطان ولیکن قولوا قسوس الله: ثم قوس قزح نه کها کرو کیونکه "قزح" شیطان کانام ہے کیکن قوس الله کها کرو۔

> ابوليم في سيدنا ابن عباس منى الدعنما و ايت كيار مديث الاتكرهو الفتن فان فيها حصاد المنافقين:

فتنول كوبرانه جانو كيونكهاس ميس منافقين كى جزير كلتى ہيں۔

دیلی نے سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی حدیث بلفظ ف انھا تبین المنافقین ( کیونکہ ان سے منافقین ظاہر ہوتے ہیں) روایت کیا۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اس کا انکار کیا ہے اور ابن وہب نے نقل کیا ہے کہ ان

ال المرابع موتى المرابع المرا

سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا بیباطل ہے۔ انتی

صريت، - الراحت للمومن دون لقاء ربه:

خداکے دیدار کے سوامومن کے لئے کسی میں راحت نہیں ہے۔ وکیج نے الزمد میں سیّدنا ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

علاوہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاستے 'فردوں'' میں سیّد نا ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے مرفوعاً لاتے ہیں لیکن اس کی سند ذکر نہیں کی۔انتہا

صريث٥-لاصلوة لجارالمسجد الافي المسجد:

مسجد کے سوا'مسجد کے قریبی جگہ میں نماز کا تو اب نہیں۔

دارقطنی نے سیدناعلی مرتضی رضی الله عنہ سے روایت کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ سنن سعید بن منصور میں انہیں سے موقو فا مروی ہے کہ مبجد کے سوا' مبجد کے قربی جگہ میں نماز مقبول نہیں ہوتی۔ جب کہ وہ فارغ یاضیح ہوکسی نے دریافت کیا جا دالمسجد (مبحد کی قربی جگہ) سے کیا مراد ہے؟

فرمایا جہال تک اذان کی آواز سنائی دے اور اس کتاب میں دوسری سند سے ان سے بی موقو فامروی سے کہ من کان جار المسجد فسمع النداء و لا یجیب المصلواة فلا صلوة له الا من عذر جوشخص مجد کے قریب رہتا ہواوروہ اذان کی آواز سن کرنماز کے لئے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی گرعذر سے انتی ا

مدیث ۲- لاغیبة لفاسق فاس کے عیب کوبیان کرناغیبت نہیں ہے۔
اس کی بکثر ت اساد ہیں۔ امام احمہ نے منکر کہا۔ دار قطنی خطیب اور حاکم نے باطل کہا اور بیہ قی نے اپنی سنن میں سیّدنا انس سے بلفظ من المقدی جالب المحیا و فلا غیبة جس نے شرم دلانے کے لئے پردہ کھولا وہ اس کے لئے عیب نہیں ہے۔
عیبة جس نے شرم دلانے کے لئے پردہ کھولا وہ اس کے لئے عیب نہیں ہے۔
اسے روایت کر کے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے اور ابوالفضل نے بھی اسے ضعیف قرار دیا اور الشعب میں بروایت جاردواز بہر بن کی کم از ابدیاز جدہ روایت کی کہ متسی

ترعون عن ذکر الفاجر هتکوه یحذره الناس فاجر کو کرستمهارامقصودیه موکداس کی برائی بیان کرنے سے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ پھر ہروی نے '' ذم الکلام'' میں کہا بی حدیث صن ہے بنر سے ایک اور سند بیان کی جس میں ''لیس الفاسق غیبة'' کے لفظ ہیں۔

صدیت ک-لا وجع الاوجع العین لاهم الاهم الدین:

کوئی در نبیس بجرآ نکھ کے درد کے اور کوئی غم نبیس بجردین کے فم کے

امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نبیس ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ میجم طبر انی صغیر میں سیّد نا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انتیٰ

صدیت ۸-لایا ہے الکو امت الاحماد: بجز گدھے کے کوئی کرامت کا انکار

نہیں کرتا۔

دیلی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرکے کہا' کہا گیا ہے کہ بیسیّدناعلی مرتضی الله عنہ کا فول ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ بیمیّ نے الشعب میں سیّدناعلی مرتضی رضی الله عنہ سے موقو فاروایت کیا۔

صريث ٩- لايكذب المر الامن مهانت نفسه:

اینے آپ کوذلیل کرانے کے سواکوئی آ دمی جھوٹ نہیں بولتا۔ دیلمی نے سیدنا ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صريث ١٠- الايلدغ المومن من حجر مرتين:

كوئى مومن ايك سوراخ يدومر تنبيس وساجاتا

امام بخاری نے سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ بقیہ اس حرف کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

صديث اا-لاتظهر الشماتت لاخيك فيرحمه الله ويبيتليك: البيخ بهائى كوشرمنده كرنے والى بات كوظا ہرنه كرؤ الله تعالی اس پرتورتم فرمائے اور HIN SEE SEE STANKE STAN

حمہیں اس میں مبتلا کر دیے۔

تر مذی نے وائلہ بن اسقع سے روایت کر کے حسن کہا اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نافع سے روایت کیا کہ لوگ سیّد تا ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی کمان میں جہاد کر رہے ہے تھے تو کچھلوگوں نے شراب پی کی اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ انہیں کوڑے مارو۔ پھر لوگ انہیں عار دلانے گئے تو وہ شرمندہ ہوتے یہاں تک کہ انہوں نے گھر میں بیٹھے رہنے کولازم کر لیا۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کولکھا کہ انہیں شرم نہ دلا و ورنہ تم بھی اس بلاء میں مبتلا ہوجا وگے۔

حدیث ۱۱- الا یعنی قدر من قدر: تقذیر کے ڈرنے سے تم بے نیاز نہ ہوجاؤ۔ امام احمد وحاکم نے سید تناعا کشہ صدیقه رضی الله عنہا سے روایت کیا۔ حدیث ۱۳- الا تسمار ضوا فت مسر ضوا: کسی کو بیار نہ بتاؤ کہ واقعی وہ بیار ہو عائے۔

ویلمی نے وہب بن قیس تقفی سے اس اضافہ کے ساتھ روایت کیا کہ ولا تحقروا قبور کم فتموتوا یم اپنی قبروں کی تو بین نہ کرو یم بھی مرجاؤگے۔ حدیث ۱۳ الصغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار:

اصراركے ساتھ صغیرہ ہیں رہتااور استغفار کے ساتھ كبيرہ ہیں رہتا۔

ابن منذر نے ''تقیید ہ' میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنها سے موقو فا اور دیلمی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنه سے موقو فا روایت کیا۔
سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنهما سے مرفوعاً اور سیّدنا انس رضی اللّه عنه سے موقو فا روایت کیا۔
حدیث ۱۵- لایت عمل م العلم مستح و لا متکبر مستح اور متکبر علم نبیں حاصل کر مستح

بیقول مجاہد کا سیّدنا انس رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے جسے ان سے امام بخاری نے اپنی سیح میں نقل کیا۔ اپنی سی میں نقل کیا۔

حديث ١١- لا ادرى نصف العلم: آ وسطعكم كومين تبين جانيا\_

دارمی اور بیهی نے ''المدخل' میں شعبی سے ان کا قول نقل کیا اور سنن سعید ابن منصور میں سیّد نا ابن مسعود سے مروی کومیں تہائی علم کوہیں جانتا۔
منصور میں سیّد نا ابن مسعود سے مروی کومیں تہائی علم کوہیں جانتا۔
حدیث کا - لاتہ جت مع امتی علی ضلالة: میری امت گراہی پرجمع نہیں ہو سکتی۔

ابن ابی عاصم نے السنہ میں ان لفظوں کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا اور تر ندی کے نزد کیکسیدنا ابن عمر رضی الله عنما سے سیہ کہ

لايجمع الله تعالى هذه الامت على ضلالة ابدا:

الله تعالی نے اس امت کو بھی گراہی پرجمع نے فرمائے گا۔

مديث ١٨- لاتنظر الى من قال وانظر الى قال:

كہنے والے كوند د مكيراس كے قول كو و مكير۔

ابن سمعانی نے اپنی تاریخ میں سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انتماٰ

### حرف الباء

حدیث اساریة الجبل الجبل: اے ساریدیها رُلویها رُلو۔
اسے سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّه عنه نے ممبر پر کھڑے امیر لشکر سارید رضی اللّه عنه کو
پکار ااور وہ نہا وند میں مصروف جنگ تھے۔ اسے بیہ قی نے دلائل النبوۃ میں اور ان کے سوا
دوسروں نے بھی روایت کیا اور القطب حلبی نے اس کی صحت میں مستقل ایک کتاب
تالیف فرمائی۔

صدین ۱- یوم صومکم یوم نحو کم: تمهار بروز برکادن تمهاری قربانی کادن ہے۔ ریجھوٹ ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث: یا حیل اللہ ارکبی ۔ اے اللہ کے گھوڑ سے سوار کر لے عسکری نے الامثال المراب مونى كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حارثہ بن نعمان نے کہا: اے اللہ کے نبی!

اللہ سے میرے لئے کسی گواہی کی دعا سیجئے۔ تو اس کے لئے بید دعا فر مائی۔ بیان کرتے

بیں کہ انہوں نے ایک دن آ واز دی۔ اے اللہ کے گھوڑے سوار کر لے۔ تو بیہ پہلا سوارتھا
جس نے سواری کی اور بیہ پہلا سوارتھا جس نے گواہی مانگی۔

فصل:

# وه جدیثیں جو کسی حرف میں داخل نہیں

صديث اوزيسارة السمريس بعد ثلاث مريض كى عيادت تين دن كے بعد

ہ۔

ابن ماجہ نے سیّدنا انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم تین دن کے بعد بیمار کی عمیا دت فرماتے تھے۔اسے بیہی نے الشعب میں ضعیف کہا اور ابن عدی نے سیّدنا ابو ہر رہے وضی اللّٰہ عنہ سے روایت کر کے منکر کہا۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی کے نزدیک''اوسط'' میں سیّدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ المعیادۃ بعد ثلاث سنت بین دن کے بعد عبا دت سنت بین دن کے بعد عبادت سنت بین دن کے بعد عبادت سنت ہے۔

حدیث الارمد لایعاد: آشوب چیثم کی عیادت نہیں ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور بیہی نے الشعب میں روایت کیا اور سیّدنا ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰد عنہ نے اس حدیث کوضیف کہا کہ:

ثلاث لا یعاد صابحهن الرمد و صاحب الفرس و صاحب الدمل: تین شخصول کی عیادت نہیں ہے ایک آشوب چتم والے کی دوسرے داڑھ کے دردوالے کی تنیسرے پھوڑے پھنسیوں والے کی۔

مديث<sup>4</sup>-كراهت السفر والقمر في المحاق:

جب جا ندگھٹ رہا ہوتو سفر کرنا مکروہ ہے۔

یہ ابن جنید کے سوالات میں ہے جو ابن معین سے نتھے۔ان کی سندعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ مکروہ رکھتے تھے کہ جب جا ندعقرب میں اتر رہا ہوتو نکاح کیا جائے یا سفر کیا جائے۔

یا سفر کیا جائے۔

علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں "بالاسناد "علی مرتضی رضی الله عنه سے روایت کیا کہ:

کان علی یکوه ان یعزوج الرجل اویسا فر فی المحاق القمر اواذا انزل القمر فی العقرب: حضرت سیّدناعلی مرتضی رضی الله عنه کرده رکھتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت نکاح کرے یاسفر کرے جب چاند گھٹ رہایا عقرب میں اتر رہا ہو۔ اس پریچی ابن معین نے اس حدیث کا انکار نہ کیا۔ میں نے کیئی سے پوچھا محاق کیا ہے؟ فرمایا جب مہینہ کے ختم ہونے میں ایک دن یا دو دن رہ جا کیں اور صولی نے ''کاب الاوراق' میں بطریق مامون از رشید از امامہ از ابن عباس روایت کیا کہ فرمایا مہینہ کے محاق (چاند کے غیرو بت) کے وقت میں سفر نہ کرواور جب کہ چاند عقرب میں بھر بیا میں میں میں میں میں میں دواور جب کہ چاند عقرب میں بھر بیا میں ہونے میں سفر نہ کرواور جب کہ چاند عقرب

اس كى اسناوسي على جن خلفاء نے اس سے استدلال كيا ہے وہ جار ہيں۔ انتما حديث ٢٠- ربط المحيط بالا صبع لتذكر المحاجت: ور دے كوانگيوں يرليني تاكر ورت كوفت يا در ہے۔

ابویعلیٰ نے سیّدنا ابن عمر رضی اللّه عنهما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم جب کسی ضرورت کو چاہتے کہ بھولیں نہیں تو اپنی انگلی میں ڈورالیبیٹ لیتے تا کہ یا در ہے۔ ابوعار کہتے ہیں کہ بیہ حدیث باطل ہے اور ابن شاہین نے کہا کہ بیہ منکر غیر صحیح ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ اور اسے ابن عدی نے واثلہ بن اسقع سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم ارادہ فرماتے کہ ضرور مشحکم رہے تو اپنی انگوشی پر ڈورالیبیٹ

صدیت۵-تلقین المیت بعد الدفن: دنن کے بعدمیت کی تقین ہے۔
اس بارے میں ایک حدیث مروی ہے جو بچم طبرانی میں بسته ضعف مذکور ہے
حدیث ۲-النهی عن تخلیل المحمو: شراب کوسر کہ بنانے کی ممانعت ہے۔
امام سلم نے طلحہ سے روایت کیا کہ فرمایا کیا تم نے اس کا سرکہ بنایا؟ کہانہیں۔
حدیث ۷- لبس المحرقة: گرڑی پہننا ہے۔

بیصوفیائے کرام میں مشہور ہے اور اس کی اسناد حسن بھری سے ہے کہ انہوں نے سیدناعلی مرتضٰی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے گدڑی بہنی۔ ابن دحیہ نے کہا رہ باطل

> قلت: ابن صلاح نے بھی ایسا ہی کہا ہے: انتما حدیث ۸- الابدال موجود: لیخی ابدال موجودر ہتے ہیں۔

مندامام احمد میں سیّدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ فرمایا اس امت میں سیّدنا ابراہیم خلیل الرحلٰ کی مانند تمیں ابدال رہتے ہیں جب بھی ان میں ہے کوئی انتقال کرتا ہے اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرے شخص کو بدلی کر دیتا ہے۔ بیحدیث حسن ہے۔ اس کی گواہ وہ حدیث ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہما میں مذکور ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہ بکٹر ت احادیث ہیں جے میں نے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہ بکٹر ت احادیث ہیں جے میں نے دالتھ قبات علی الموضوعات ''میں بیان کیا ہے پھر اس بارے میں مستقل علیحدہ تالیف بھی کی ہے۔ انتیا

صريث ٩- في البقر لحومهاداء والبنها شفاء:

گائے بیں اس کے گوشت بیں تو بیاری ہے اور اس کے دودھ بیں شفاہے۔ حاکم نے بروایت سیرنا ابن مسعود قل کیا اور اسے سیح کہا کہ علیکم بالبان البقر واسمانها دایا کے والمحومها فان البانها واسمانها دواء وشفاء ولحو

Marfat.com

مهاداء:

گائے کے دودھ اور تھی کو استعال کرو اور اس کے گوشت سے بچو کیونکہ اس کے دودھ اور تھی میں علاج اور شفاہ اور اس کے گوشت میں بیاری ہے۔

صلیمی فرماتے ہیں کہ بیہ ہدایت اس لئے ہے کہ چونکہ ججازیوں کا مزاج خشک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے اور اس کے دودھ اور گئی میں تری ہے (مشرکین اس سے حرمت اکل لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اہل ہند کے لئے گائے کا گوشت مصر نہیں)

*مديث•ا−الامر*تبصغير اللقمة وتدقيق المضغته:

لقمہ کو چھوٹا لینے اور اسے خوب چبانے کا تھم ہے۔ الماندنی فیات بین صحیح نہیں میں

امام نو وی فرماتے ہیں کہ بیتے جہنے ہیں ہے۔

حدیث اا-البطیخ: خربوزہ اور اس کی خوبیوں میں اور باقلہ ہمسور اور جاول کے بارے میں جوحدیثیں مروی ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹابت نہیں ہے۔

برسیس مدین از مین از اس کے حرام ہونے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سیج حدیث ۱۲-مٹی کے کھانے اور اس کے حرام ہونے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سیج نہیں ہیں۔اگر چہاس بارے میں بعضوں نے مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔

حديث ١٣- ان عليًا حمل باب خيبر:

بلاشبهسيدناعلى مرتضى رضى الله عنهن قلعه خيبر كدرواز يكوا تهاليا تفا

حاکم نے بطریق جابران لفظوں سے بیان کیا کہ سیّہ ناعلی مرتضیٰ رضی اللّہ عنہ جب قلعہ کے درواز ہے درواز ہے ایک بیٹ کواکھیڑ کرز مین پرڈال دیا' بعد

میں جب اسے اپنی جگہ لگانے لگے توستر آ دمیوں نے اس میں بردی کوشش کی۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ابن رافع سے روابیت کرکے کہا کہ سمات آ دمی اسے بلیٹ نہ سکے۔

صريت ١١٦- احياء ابوي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى امنابه:

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنے والدین کوزندہ کیا اور وہ آپ پرایمان لائے۔ اسے بعضوں نے باسنا دضعیفہ روایت کیا ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہاسے ابن شاہین نے ''الناسخ والمنسوخ'' میں روایت کیا۔ انتہیٰ

صريث ١٥- امير النحل على:

شہد کی مکھی کے بادشاہ سیدناعلی مرتضلی رضی اللہ عنہ ہیں۔

طبرانی نے ابوذر سے اور دیلمی نے سیّدناحس رضی اللّدعنہ سے روایت کیا کہ علمی یعسوب المومنین (علی مرتضی رضی اللّدعنه مومنوں کے یعصوب لیمی امیر اللّحالی یعسوب المومنین (علی مرتضی اللّدعنه مومنوں کے یعصوب لیمی امیر اللّحال ہیں) علامہ سیوطی فر ماتے ہیں کہ اور ابن عسکر نے حضرت سلمان اور سیّدنا ابن عباس رضی اللّمانیم سے روایت کیا۔ انتمیٰ

صدیث ۱۱-طلب الاستفادة من النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: نی کریم صلی الله علیه وسلم سے استفاده کی خواہش کی۔ ابو داؤد ونسائی نے سیّدنا ابوسعید رضی الله عنه سے اور بیہی نے ابوالنظر اور ابویعلیٰ سے منقطعًا روایت کیا۔

صريث ١- ان الورد خلق من عرق صلى الله تعالى عليه وسلم اوعرق البراق له:

گلاب کا بھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے یا آپ کے براق کے پسینہ سے پیدا کیا گیا۔

مسندالفردوس اور ابن فاری کی کتاب الریحان میں بکثرت سندیں ندکور ہیں۔ امام نو وی فرماتے ہیں صحیح نہیں ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عسا کر نے کہا کہ ریموضوع ہے۔انتہٰی

صدیث ۱۸-ان المیت یری النار فی بیته سبعة ایام:

مرده مرنے سے سات دن پہلے سے اپنے گھر میں نارجہنم دیکھ لیتا ہے۔

Marfat.com Marfat.com امام احدرهمة الله عليه فرمائے بيں كه بيه باطل اور بے اصل ہے۔ حدیث ۱۹- ابومحذورہ نے نبی كريم صلی الله عليه وسلم كے سامنے دوشعر موزون كر كے يڑھے:

ع لسعت حیة الهوی کبدی (میرے جگر میں خواہشوں کے سانب نے ڈساہے) ایسے دوبیت ہیں اس پرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد آگیا۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ با تفاق علماء حدیث بیر کذب وموضوع ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ دیلمی نے سیدنا انس سے قتل کر کے کہا کہ ابو بکر عمار بن اسحاق نے اللہ علیہ فرمات ہیں کہ دیلمی نے سیدنا انس سے قتل کر کے کہا کہ ابو بکر عمار بن اسحاق نے اس کی تفرید کی ہے۔

حدیث۲۰-عبدالله بن رواحه رضی الله عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شان میں کم میں الله علیه وسلم کی شان میں مثنیل دی که ع و باتیك بالا حبار من لم تزدد

مندامام احمد مین سید تناعا تشرصد یقه رضی الله عنها سے مروی ہے۔

صديث ٢١- تفترق الامت على ثلاث وسبعين فرقت:

بیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

ابو دا و دو وتر مذی ٔ حاکم وابن حبان اور بیہ قی نے ابو ہر رہے وغیرہ رضی الله عنہم سے روایت کرکے سب نے سیجے کہا۔

حدیث۲۲- نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے سید تناعا کنشه صدیقه رضی الله عنها کو جاند دکھاتے ہوئے فرمایا:

استعيذي بالله من شر هذه فانه الفاسق اذا وقب:

اللد تعالیٰ کے ساتھ اس کے شرسے پناہ مانگو کیونکہ ربیہ جب ڈوبتا ہے تو اندھیرالا تا

تر مذی نے روایت کرکے اسے سے کہا:

Harry veiz Je Harring Harring

صديث٢٦- ماحومنكم من احد الا وقد وكل به قرينه:

تم میں سے ہرایک ساتھاس کا قرین لگا ہوا ہے۔

است مسلم في سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه سيروايت كيا:

صديث ٢٦٣- ان نوحا اغتسل فرآى ابنه ينظر اليه فدعا عليه فاسود:

حضرت نوح عسل فرمارہے ہے انہوں نے دیکھا کہان کالڑکا انہیں جھا تک رہا

ہے آب نے اس کے لئے بددعا کی تو وہ اندھا ہو گیا۔

حاتم نے سیّدناابن مسعود رضی اللّٰدعنه ہے روایت کر کے اسے سیح کہا۔

صدیت ۲۵-سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه نے عورتوں کی دوسی وسیائی میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ عورت مرد سے کہتی ہے یہ تیرانہیں۔اسی لئے الله تعالی فرما تاہے:

التيتم احدهن قنطار افلا تاخذوا منه شيئا(الماء:٢٠):

اگرتم كسى عورت كوايك د هير بھى ديدونونم اس سے بچھ بھى نەلو\_

الاربعة امام احمداورا بن حبان وطبرانی وغیره نے روایت کیا۔

صديث٢٦-ان الشمس ردت على على ابن ابي طالب:

علی ابن ابی طالب پرسورج بلٹایا گیا۔

امام احمد رحمة الله عليه فرمات بين اس كى اصل نبين ہے۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اسے ابن مندہ اور ابن شاہین نے اساء بنت میں کی میں مذہب میں میں نہ میں ایس میں مندہ اور ابن شاہیں نے اساء بنت

عمیس کی حدیث ہے اور ابن مردویہ نے سیّدنا ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ کی حدیث سے روایت کیااوردونوں کی اسنادحسن ہے۔

امام طحاوی اور قاضی عیاض نے اس کونیچ کہاہے اور ابن جوزی نے اس کے موضوع ہونے کا ادعا کیا ہے جو کہان کی خطاہے جیسا کہ میں نے مختصر الموضوعات اور تعقبات میں واضح کیا ہے۔ انتمال

Ha Hand William Hand Marie Hand M

حدیث ۱۷۷- مارون و ماروت کے قصہ کی حدیث کومندامام احمداور سیجے ابن حبان میں بسند سیجے سیّدناابن عمر رضی اللّٰدعنهما کی روایت سے قل کیا ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں 'جن کو میں نے النفیبر المسند اور تخریخ احادیث الثفامیں بیان کیا ہے۔انتما

حدیث ۲۸- اجتماع الخضر والیاس فی کل عام من الموسم:
ہرسال حج کے دنوں میں حضرت خضراورالیاس علیماالسلام کا اجتماع ہوتا ہے۔
کتاب المزکی میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنها سے روایت کیا جو کہ ضعیف ہے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ سیّدنا انس رضی اللّه عنہ سے بھی مروی ہے۔ جسے حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں بسند ضعیف روایت کیا۔ بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں

مديث٢٩- ان شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال:

عورتوں کی شہوت مردوں کی شہوت سے دونی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں بروایت سیّدنا ابن عمران لفظوں سے قل کیا

فيضلت المراءة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله تعالى القي عليهن الحياء:

عورت کومرد کے مقابلہ میں ننانو ہے گنالذت زائد دی گئی ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے ان برحیاء کا بردہ ڈال دیا ہے۔

حدیث ۱۳۰۰ خرافہ کی حدیث کور مذی نے الشمائل میں سید تناعا کشر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات سے ایک رات گفتگو فرمارے مقے۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ بات خرافہ کی ہے فرمایا تم جانتی ہوخرافہ کون تھا (پھر بیان فرمایا کہ) خرافہ ایک مردتھا 'کسی بنا پر جن نے اس کو چھپالیا پھر وہ ان میں ایک زمانہ تک رہا پھراسے انسانوں کی طرف انہوں نے لوٹا دیا تو وہ جنات میں دیکھی ہوئی عجیب باتوں کولوگوں میں بیان کرتا تھا۔ اس پرلوگوں نے کہا بیخرافہ کی باتیں ہیں۔

## HY HAR SE SE SE STAND OF THE SE

### فوائذ

ا-المزی فرماتے ہیں کہ عام زبانوں پر بیمشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان میں شین کوسین سے بدلا کرتے تھے۔ مگر کسی کتاب میں اس کے بارے میں پچھ وارد نہیں ہے۔

۲-ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ مشہور ہے کہ امام شافعی اور امام احمد دونوں شیبان چرواہے کے یہاں جمع ہوئے اور ایک دوسر سے سوالات ہوئے۔
اہل معرفت کے نز دیک با تفاق بیہ باطل ہے کیونکہ دونوں نے شیبان کوئیس پایا۔
اور کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ تذکرہ کہ امام ابو یوسف کے ساتھ رشید کے پاس جمع ہوئے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اسی طرح وہ کوچ کرنا باطل ہے جوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کارشید کی طرف کوچ کرنا منسوب ہے اور یہ کہ کہ کہ بن حسن نے اسے ان کے تل پر ابھار اتھا۔ اسے بیہی نے آپ کے مناقب میں یہ کہ کہ بن حسن نے اسے ان کے تل پر ابھار اتھا۔ اسے بیہی نے آپ کے مناقب میں

اورد دسروں نے بیان کیا۔حالا نکہ رہموضوع اور جھوٹ ہے۔

## خاتميه

امام احمد رحمة الله عليه فرمات بين كه تين تصنيفوں كے لئے كوئى اصول نہيں ہيں ايك الملاحم دوم مغازى سوم تفسير يخطيب بغدادى "الجامع" مين فرمات بين كه بيربات صرف ان کتابوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔جوان تین مخصوص مطالب کے لئے ہیں کیونکہ ان کے راو بوں کے لئے عدالت کی شرط نہ ہونے اور قصاص میں زیادتی ہونے کی وجہ سے ان براعتاد کامل نہیں کیا جا سکتا۔ بالخصوص کتب الملاحم توسب کی سب انہیں صفات کے ساتھ متصف ہیں اور اس باب میں ولولہ انگیز واقعات اور سنسی خیز فتنوں کے ذکر میں احادبیث ضعیفہ کے سوایسے بھی منقول کئے جاتے ہیں۔اس کئے بینا قابل اعتبار ہیں اب كتب مغازى تو أبيس واقدى نے لكھا ہے إمام شافعي رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه وه جھوٹے ہیں اور ابن اسحاق کی کتابیں اکثر اہل کتاب کی مرویات سے بھری ہوئی ہیں اور ان میں اصح روایات موجود تہیں اور بعض ذکر مغازی مولیٰ بن عقبہ کی ہیں اور کتب تفاسیر میں سے ایک کلبی کی کتاب ہے امام احدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ وہ شروع سے آخر تک کذب سے بھر بور ہے اور مقاتل کی کتاب اس سے قریب قریب ہے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہان میں سے پچھ بھے کتابیں اور معتبر نسخ بھی ہیں جن کا حال' الا تقان فی علوم القرآن' كے آخر ميں ميں نے لکھا ہے اور مكمل تفصيل ' النفسير المسند'' ميں ميں نے

بياس كتاب كا آخرى حصه ب: قال مؤلفه رحمه الله تعالى: مانصه

وعلقه مولفه عفا الله عنه في يوم السبت خامس رجب سنة ثمانين وثمان ماته احسن الله عقبا ها بمحمد و آله آمين ببنه وكرمه: السرساله كاترجمه آج ۱۸رزى القعده ۱۸ اهمطابق ۱۸ مارچ ۱۹۲۵ و بروز پنجشنبه می ساز هسات بختم موار مولی تعالی زاد آخرت بنائے آمین

المرجم: غلام عين الدين فيمي غفرله

Marfat.com

Marfat.com

# الحافظ القارى مولاما علام فادرى كى واقعات بردير تصانف









































رُسِيْدِ بِمُنْظِرِ ٢٠ أُردوبازار لأ **الول** Ph: 042 - 37352022 اكبرا

[arfat.com

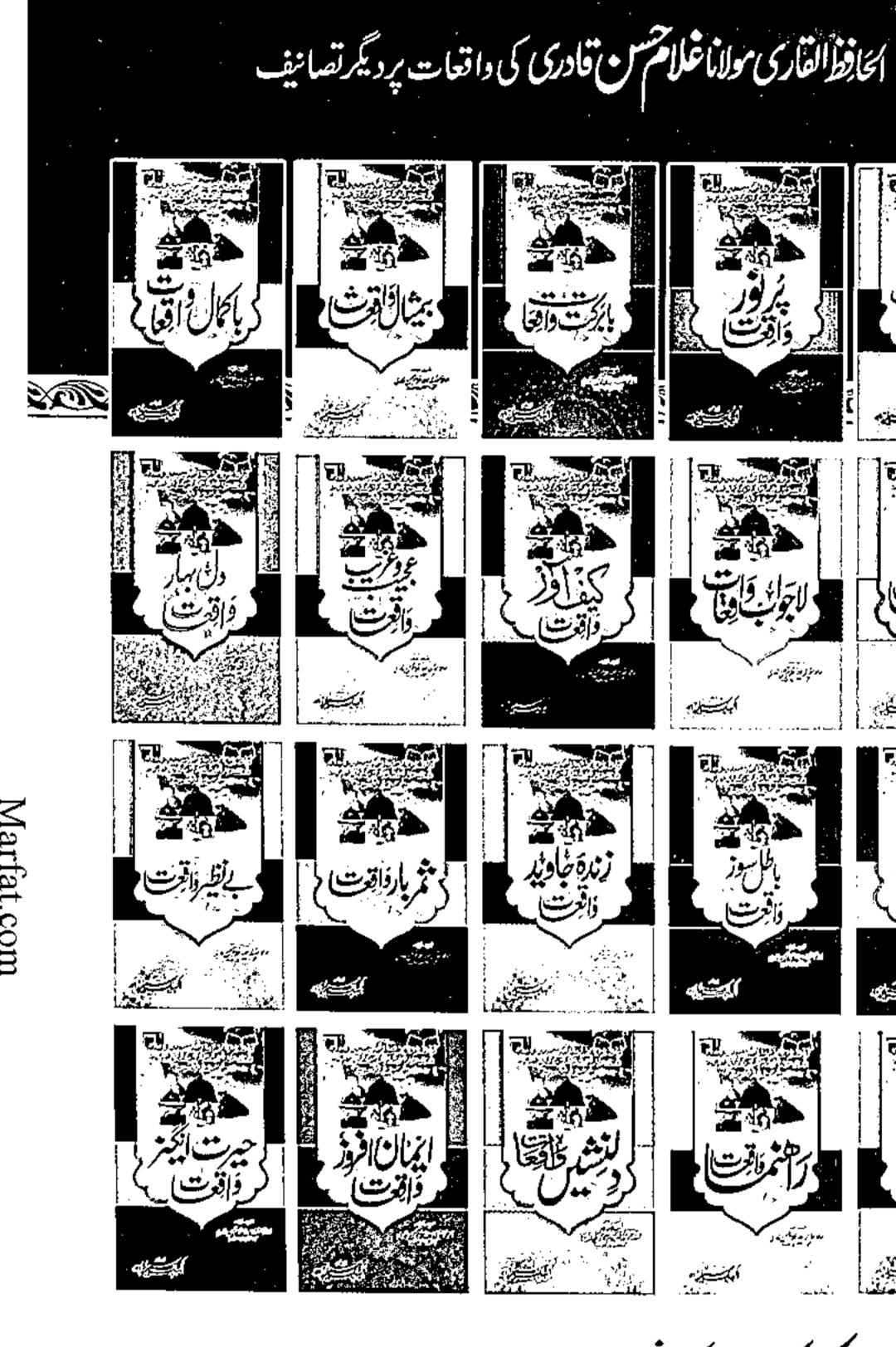

رُبِينِ الْمِرْمِ مِنْ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمِرْدِ Ph: 042 - 37352022



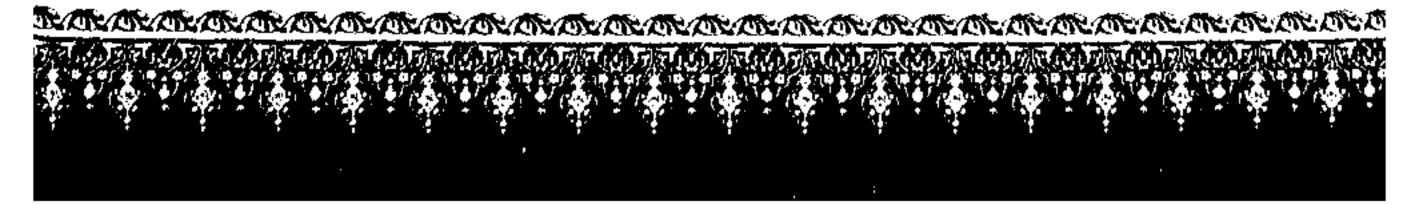